



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

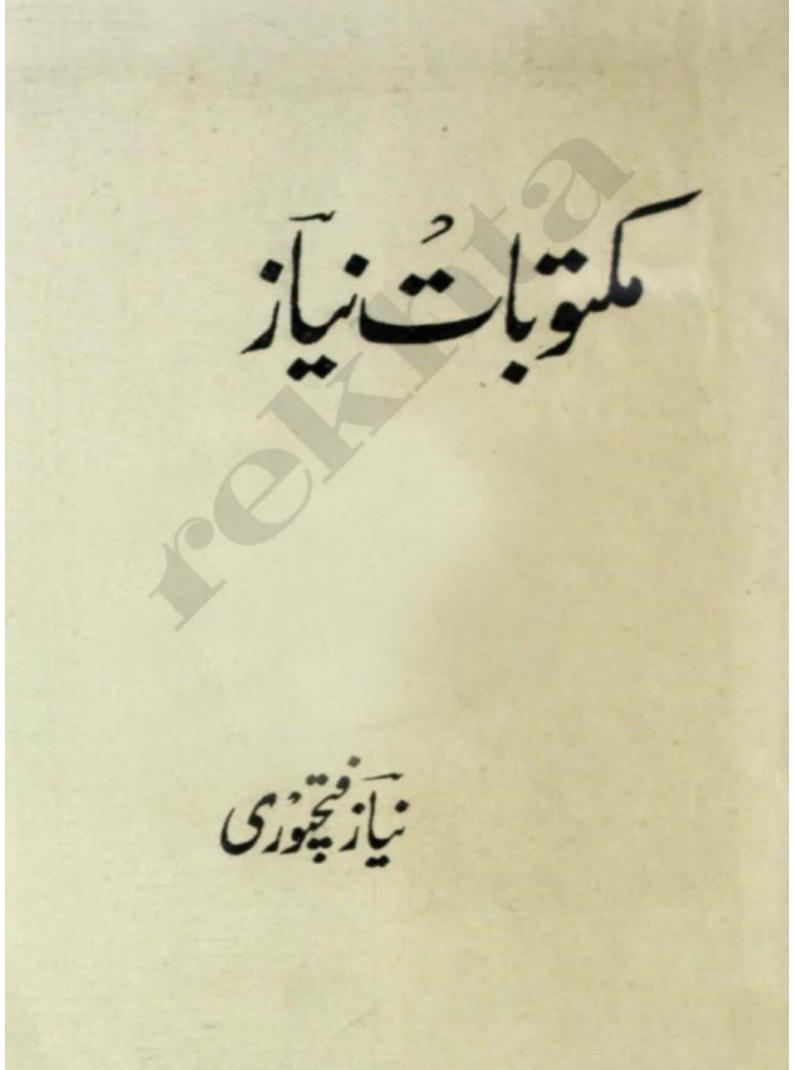



Scanned with CamScanner

## مَنْ إَتِ نَياز

سنے صاحب، جیتے جی موت کی ایس مجھ بندنہیں - مزاری سی لكن جب ك آب جى رہے ،يں اس " واويلا " سے فاير ہ مى كيا ہے آخرت ك خيال كوآب " ابعدالوت " سے كيوں متعلق كرتے ہيں- آخرت سے مُرا و انجام ہے۔ براس کام کا انجام جریم آب اس دنیا یں کرتے ہیں، ورن مرو آخر بی سارک بنده است! \_ کمعنی کیا ؟ خدا کے لئے اس خیال کو ترک کیجے ، آپ کی صحت پرخواب اثر بڑے گا اور اپنے ساتھ و دسروں کو بھی مایوس کرتے ہے کار ناویں سے۔ لا ول ولاقوة - سب سے س نے کہا کہ اسلام کی تعلیم ہروقت موت کو یا دکرنا ہے ۔ سلمانوں نے تو موت کا مقابلہ کیلہے ، اس سے جنگ کی ہے ، اورائی جگ کران یم بہت سے مرنے کے بعد زنرہ ہیں اور آپ ہیں کہ ذفر کی !- いっしとしいい ا گرزانه اے تو عوض کوں کرناز روزہ کے ساتھ ساتھ کھی کو کی كناه مى كرىيا كيج - كول كرزندكى كا اصاس كناه كيد بره جا اب- يبل چھوٹے چھوٹے اور حب کچھ جان برن بن آ جائے تو جے ۔ بڑے! جوانی ختم ہونے سے ببد جوانی کا اعادہ حکن ہے "کا یا بلٹ اونی " سے بھی ہوجا" اہو الیکن آسکرواُ لمڑکا نسخہ ہے کہ "جوانی سے محتان کرنے گلو جوانی خود لوط سے کے گا

اگراب اس سے لئے تیار ہوں تومطلع کیجے الکہ ہم آب دو ہوں ایک ساتھ اس کا بچربہ شروع کریں ۔ واقعی ذرا و کیھئے تو سہی ہوتا کیا ہے ؟

بجاہے۔ صرف ایک بارگلہ کیا تھا ، اور وہ کبی " ناتام "کرآسان ذین آپ نے ایک کول کر کہدو ل آپ نے ایک کول کر کہدو ل

طفتے و گرفت وہ ہانا ذیاج تو الزام تو الزام تو الزام اگریہ سب کھراس سے ہے کہ آخری آب مجھ مور والزام قراد دیں۔ توکا وش بے کا رہے اکیو کہ" آب سے دور ہول اور جی دہا ہول " قراد دیں۔ توکا وش بے کا رہے اکیو کہ" آب سے دور ہول اور جی دہا ہول " میں ایک جرم اتنا بڑا ہے کہ آب جس تدر طامت کریں کم ہے۔ ذیادہ جمان میں ایک جرم اتنا بڑا ہے کہ آب جس تدر طامت کریں کم ہے۔ ذیادہ جمان

بین کی صرورت کیا؟ یں نے توصرت پوچھا تھاکہ "آثنا گا ہے، کے ناآثنا ہے اوا آپ کی عام ہے یا صرف میرے لئے مخصوص اس نے اس کے جاب یں " ملسفہ مجست" اور " نکات عشق "پر ایک کیجر وے والو مالا کہ:- کی گفته دمشق کے حر ب آشن اس کے کا بیتے ست کداز اشنید ہ اس کے حکا بیتے ست کداز اشنید ہ اس کے حر ب آشن میں نے اس پر بوچھاکہ کیا عورت زیادہ بڑھ کھکر عرف بقراط ہی بن سکتی ہے ؟" ۔ اس کا جواب دراصل یہ ہونا چاہئے تھاکہ آپہنس دیتیں۔ اور با در کینے اس خیال سے میں نے کھا بھی تھا ۔ لیکن خلاف اسید آپ اس اس میں اس سے بطف الجھا لیا اس کے بوال سے بن کوکیا کر دل اآپ ہی تبائے ؟ لیکن اس و در ھے بن کوکیا کر دل اآپ ہی تبائے ؟ در کھیے اس سے جواب میں آپ چا ہے بورا قران لیبیٹ کر بھیجدین الیکن فاموشی کی مند نہیں ۔ ور مذیور مربری " بت پرستی " کا منطلہ سارا الیکن فاموشی کی مند نہیں ۔ ور مذیور مربری " بت پرستی " کا منطلہ سارا آپ کی گر دن پر ہوگا یا

کنایہ واستعادہ وغیرہ کوچھوڑئے، ٹاعرانہ وظکو سے سہی، سیکن اسان کے نفیاتی ہجان کوآ ب کیو کر بدل سکتے ہیں۔ آدے کا کمال یہ نہدیں کہ دہ اپنے سامنے ویواد حاکل کر دے، وہ اپنی گر اسکل ہے کا رجیزے اگر دوسرول کو اس تک ہونچنے کی دغیت نہ ہو، لباس ارتاد ہوجانے کے بعد لباس نہیں دہا، موسیقی نام شرکے کوٹے کوٹے کوٹے کا نہیں بلا تحقیف سروں لباس نہیں دہا، موسیقی نام شرکے کوٹے کوٹے کوٹے کا نہیں بلا تحقیف سروں کوہم آ ہنگ کردینے کا ہے۔ آپ کی شاعری الیی "جراحی" ہے جس کے زخم کے ماسد ما دہ ہیں۔ دشارہ کے اساکا کوئی میجنیں کے فاصد ما دہ ہیں۔ دشارہ کا دوسوا عفونت بھیلانے کے اسکاکوئی میجنیں

عناب نام طا کین مجودی دیکے کہ اسے متاب " کہنے کی ہی اب مجد میں نہیں ! تاب مجد میں نہیں ! تاب مجد میں نہیں ! جہر توال کر د مرا با توسر سے اقعادست جہر توال کر د مرا با توسر سے اقعادست انتخابات تو پہلے کوئی گذاہ اگر مقصود حرف "مغذرت" سے لطعت انتخابا ہے تو پہلے کوئی گذاہ

توکرسینے دینجئے۔ " علیہ بے گمناہی " میں کیار کھا ہے ؟-با در کیجئے میں نے کبی ان سے دسم و داہ بڑانے کا اقدام نہیں کیا آپ کو مجھنا جا ہے کہ اگر ول نون کرنے کی فرصت نصیب ہو توکیا آب سے

بہترکوئی دوسرا اور ہوسکتا ہے۔ ؟ منزل پڑسک کر بسٹیر پیکا ہوں نہ اشحفے کی تاب نہ جیلنے کی بہت اور

حروث اس أئيد يرجى ر لم يول ك

روزے باشکار خواہی آ مرا لکن آپ کواس کی بھی فرصت نہیں - خیر عانے دیجئے البی آنامہارا باتی ہے کہ چیس کر دیم یا رب گر بنو دے نارسینہا!

آب مى بحيب جزين - يا مانة بوے مى كر" ماقى ب ولرا"ك كا تندى وفى كا تكايت كرتي ب ب اراك بي عكم بوتا توا كوندكرك اہے آ ہے کواس سلاب راگ و کے سروکر دیا۔ ميرا اداده اخر مادي ين و بال عان كا عزود تعا . لين اسى ذا: يرميرا ايك كرم فرايال آرب بي اور ايك كام عايد ہیں اس سے تفریح کا سفر ملتوی۔ وسائل نقل وحرکت اِ فی رہے تو شایر ایریل کے دسطیں پھرادا دہ کروں گا ، گرفائیا تفریح کی نیت سے نبیں! آپ کو کیا ملوم کہ میں نے دنیا کی وست کو کتنا تنگ کردیا ی اجرات مكان كے ايك أوشرے جاكر و وسرے كوشة كر يونيا موں تو اليا محسوس كرتا بول كرقطب تنالى سے قطب جنونى كك كاسفرط كرديا -! آب اسے ضعف و کہولت کہیں مے ، اور می فناعت ! کرمولولول اور صوفول والى قناعت نىس امبى كے آئے قارون كى حرص وطع بھى شرانى ہے۔ بلكہ سارى وناكو تعكراكر فاقدكرن والى تناعت! آب کو این علاین کے لحاظ سے بے شک پرسٹان ہونا چاہے ليكن من آب كولفين ولا ما ول كربيارى للعنو اور بنادس، تو بوقي بس ر إبرامی كا انویشرا سو اسط متعنی سواس كی کیاكها جاسكتا ہے - ك حب طوفال سے بچنے کی کوئی صورت مرات وطوفان ہی میں ایے آپ کو والدينا جائي-

كوں ماعب ، يا تماين كي تقيم خويش سے كرور و و يش يك بروی ی بس ا يول دورجروا مر عدر الرناد وش رے آ ہے اور کرنے سی معاصب ال حمانى سے دو تبریل ہو گئے اور اسى جگہ بوسے بن كخضر ثاير حيم حوال ك تو يورخ جات لكن سال ك و مبي ما يوخ عتے. وس سل فی گھنٹے جانے والی دیل سے مہ کمنٹ کا سفر کرے ایک ا سے الیس پر اتر نے جال آپ کومرف ایک منفس نظر آئے گا۔ جوغریب علی بھی ہے اور با ہو بھی! اس کے بعد کہیں بل کاٹری سے اوركبين بياده يا ٠٠ ميل كي ده مزل طي يجي جن ين آب كوكم اذكم ا يخيال وى در إ ادر بين محراعبورك اي - بيركبين جاكراب يال ك لاش الن حفزت كاتا عك يونى كل ك-آب جاتے ہوں تومائے ، لین مجے بختیے - آئ کلیف اتھا سكناتواج عاجى بوتا-

كونى معتول إت نهين ، لكن بدر وكى كرويكات آكي تاد كرائي، ان عضرور في اختلات، بوسكة بدي إي كاريدوكى "دواسی معصوصیت " یں معاون ہو ، میکن اس کا تعلق ہادے ہے اخلاق ک لندی سے نے وال کیے صرف اس یا ت سے کہ ونیا کی ہروہ چرج ہا دی دسرى ع قريب ہے دل سے دود ہے۔ صحت کاسکه بے سک قابل غور ہے، لیکن اس وقت کی ہے د و ہ مندوشان عورت (مغرب کی عورت کا ذکر نہیں کہ وہ تو دا تعی روین کئ ک شامرى كولى اليي بوعي كاسحت ير شك كيا جائے - حوات أو كيمو لك الع جنت محور ی تھی لیکن و آگ یہ بیٹاں اب نازک بنے سے لئے فذا بى ترك كربيعي بن وه نقاب وزاكت كوايك بى چرجيني بي. ہریوں کے ڈاپنے یہ مندعی ہوئی کھال مفید دہوئے کیا ہے کا سا مگ وسنے ہوئے گالوں میں و گرو گاتی ہوتی آئمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسائی شده لائن سي ضمل سي جان ير گي ب ! چھرراجم، کثیدہ قامتی، بیک رعنانی میں داخل ہے، لیکن بربر ببلوے علی بڑیاں جیودنے والی عورت توایک متعل خطرہ ہو دعنان سے اسے کیا واسطہ! یه درست به که اس کی ظاہری زیبائش و آرائش جس کو اس نے اسکولول اور کا بول میں نن کی حیثیت سے مصل کیا ہے اسکے

بہت سے نقابیں کو چھیا دی ہے، کیکن معیادی من تو وہی ہے جو اباس
سے مدا ہونے کے بدا ور نایا ل ہوجائے، نہ کہ باکل خمم ا جنیات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو چھوا کر آب ترنی " جنیت سے فور کریں تو حالت اور زیا وہ اصوراک نظر آئے گی۔ خانہ داری تربیت اولا و اقتصادی جمہداشت وغرجی میں دستگا ہ د کھنا مورت کا حقیقی حن ہے ، سوآب کو اس کا شایر زیا وہ ورذاک

معیت یہ کہادے نرب کاطرح بادی ساری ماثرت تقلیدی ہے ، ورت کی ہے یہ و کی کاکیا ذکر! ہاری ساشرے کے ووسرے سائل ک طرح یدوہ کے سے بھی کوئی اصول موضوع مقد نہیں کیا جاسکتا از اند و ضرورت کے لیاظ سے ہیشہ اس میں تبدیلی سیدا كرنا ہوكى - تعليم بے تل مورت كے سے ضرورى ہے ، ليكن اس كے نے یہ لازم بنیں کہ وہ بے یر وہ ہو کر سوسائی کا لفریجی عنصر بجائے یدد و تو اس سل سے میرے یہاں جی حتم ہوگیا ہے۔ سکین یں نے اپنی او کی کو اسکول نہیں جیجا ، گھر ہی یں پڑھکر اس نے فادسی یں وبيرما برك سند عاصل كى مجر بائ اسكول كا استان كبى اسى طرح ويا، اورآئندہ سال الین اے یں سریک ہوری ہے، برسمجتا ہوں کہ يه إيّن " ترقى بيندى "كى بنين كيكن انسيويى صدى كا المن ك

مرمه إي بن اني يرتقبي كاروناكهال تك رو دُل المرقب كفا كرى دفتى وطاقت ى يسيدانان ااب مال ہے کہ آپ سے ملے کاخیال بی کوئی سرت نہیں ہدا كريا- اس سے زياده برختى اوركيا موسكى ب إلى آپ كى دل يرى كافتكرية اواكرتا بول. يا ب نے فوب فرا ياكريس و و نول جال سے آزا و توكيا بول، كا فيك اليابى بوتا- برمال وش بول كرفتكوي سرى تن کی دیایت اب مجی آپ کو لمحوظ ہے ۔ اور موسکتا ہے کہ جوبات آپ کہتی بي وه کسي وقت يوري بوطائ ايك زانه تقاحب بروقت يه كر ربی تھی کہ :- تسکیں بچیشے دل بھا مہ گزیں دا یا اب بہ حالت ہے کہ ہزاد کر وئیں لینے کے بعد تھی دل یں کوئی غرسمولی وحراكن بيدانبين بوتى ، سكام كيسا! اس كاعلاج اراك ياس كونى بوتو تاك - خالى طنزے كام نہيں جلتا -انكے حال سے إلى كے خراول اعرف وا الك خطاعلى لاوے آيا تقا بيم كيد ونول كي بعد معلوم بواكد ايك دل افي كام كا أخركاد أيس

حضرت! آپ کے خط کا جو اب دول بھی توبے کا دہے۔ کیونکہ جو ضداکو ہے دلیل ماننے والا ہوا اس کے سامنے جبت وا تدلال بین کرنا اب کی کہول کر کیا ہے۔

میں کہول گا "عقل تو الیا نہیں کہی "آپ فرما ئیں گے بعل کیا چیزہے " آپ فرما ئیں گے بعل کیا چیزہے " میں عوض کرول گا گا اب بی دنیا میں الیا ہو نا مکن نہیں " آپ کہیں گے کہ شیعت ایر دی " میں کس کو بجال دم زدن ہے۔

آپ کہیں گے کہ شیعت ایر دی " میں کس کو بجال دم زدن ہے۔

پھر آپ ہی فرائے کہ اس " قدرت و مضیعت " کا علاج میک اس نے ظیل اللہ اس نے ظیل اللہ اللہ میں کہا ہوں کہ طرح گلتال "آئٹ فردد" ہو تو گلتال "آئٹ فردد" ہو تو ہو الی ۔

من آئن اد و ظال بیم تواز آئن و ظال بین آپ کا خدا اور مذہب دولوں بہت نا ذک ہیں، اس سے بھے ظاموش ہی دہنے دیجئے تو بہترہے۔

كرى إكراى نام ملا - بال ين اس كوفي تايول تامردانه زيست كرتاتما ليكن شايراس قدر مقاب وسرزنش كاسروار ينها-يه درست ب كرمعات كازياد وحعته فودانان ي كى علمی کا نیچے ہواکرتا ہے، لیکن انان اس قدر احمق کیول ہے ؟ اس کا جواب آپ کے یاس کیا ہے؟ اگر ہادی سوسائی قددت کی کوتا ہوں کی تلافی بنیں کرسکتی تو تدرت کے باغوں کو بڑا مھلا کنے کائ تھی اسے ماصل نہیں ہے سب سے آخری رتبداب سے ووسال سطے سیں مکنوکی گلیوں یں اوسے خاك بسر حريال ياك ويكما كما - بحر الأش ك إ وجودية يا اب ا المعام مواكه وه امرترين ب اود اس مال ين كربحائے وسم كات وعقداداب. اكرزهمت مز بوقو \_\_\_\_اسىدىلى يرسواد كراك تاريخ

مجاس سے ہمیتہ ہور دی ری ہے اوراب آپ کے عاب سے اور زاده بوكنب

حفرت! خط الا الآب كي فندكا جواب صرف يه متاكه و من آپ کے سامنے بہونچر فودکش کڑا ۔ لیکن اس وقت تک آ ب کی اور تمام

نامعقول إتون كامعقول جواب كب دے سكا بول كر اب كامياب ہوتا۔ آب مانة أي مع وإل مانك خال سه دوى تمليف ہوتی ہے ، اور آ بے ترویک یا ریار اصرار کو یا مجاہرہ ہے ، ونی فرض ہے اجس کے بردا کرنے پر آپ ضرا درسول کیطرف سے فہوریں! اكرية مرف چيواب تويرے كے خطرہ سے خالى نيسادد الرسجيدى ہے تو آب كر بھى اپنے الجام سے ودنا جائے۔ ماناكرمرامطالعہ ناقص ہے لیکن مان فرائیے یں اس کی عمل کا آر زو مند نہیں ہے الرضوتيان دازي عن توآب كويه" قاب توسين " مبارك إآب کول اپی فردوس کومیرے بنے کے خیال سے بے نطعت بناتے ہیں! مجے اس ذیری سے آ کے جینا نہیں اور اس کے تم ہونے یں اب صرف چندسال باتی بین ! اگر کوشش کرد ل تو بحی دل کی سیا بی اس وقت یک دورنیس بوسکی، جدے خداکی پستش تو ہوتی بنی بده خداکی کیا ہوگی! آب شوق سے تشریع لائے۔ غریب مان ما صربے، میکن اس غريب كوفيرطا خراى تحفية كا-

> بی بال اکل طاق ہوئی تی اشار الشرکیا کہنا ہے۔ دیگر کھلتا جائے ہے جنناکہ الرتا مائے ہے

لین ہے ہو چیئے توجے اضوس ہوا، ہر حیزہ ان کی یا تو س کو ہوا ئی کی اول کو ہوا ئی کی ہے کہ کا دانہ نہیں، تاہم یونصل مباد کہی جو بر بھی گزد حیکی ہے اور میں اور تیم میں تو ت تصور توجی جا تی ہے ۔ اس لئے جمت ہول کر یہ " ابنونی "یا ت بھی کچھ موقع سے نہیں ہوئی ۔ لیکن سوال یہ ہول کر یہ " ابنونی "یا سکتا ہے ؟

بہر حال اس وقت و ونشیں پور ہیں ۔ نوزش کا و ن مذکر نے کا خیال ، نہ طا مت کی فکر ، نہ ا نولیٹ کال ۔ بہت بہت بہلے ون گذرجانے ویجے ۔ شلید ہوش آجا ہے ۔ ہیں نے آپ سے سبت بہلے کہدیا کھاکہ فو و بین النان بہت ملد کھوکر کھا آہے ، اور و بی ہوا ، آپکے انکے من ووق اور لمبندی فعات پر اعتما و کھا اور مجھے انھیں باتوں سے انولیٹ با فیرا وہ تو جو کچر ہونا کھا ہو چکا ، اب ضرورت اس بات کی ہے اور اس یا حلکو گوار ا بنایا جائے ۔ اور یہ ہی کرسکتے ہیں آئے یا اس کی اسے ایک کے اس یا حلکو گوار ا بنایا جائے ۔ اور یہ ہی کرسکتے ہیں آئے یا ایک کی ایسے تھی کو بین ان پر نہیں اگن پر زیا وہ اثر دکھتا ہو یا

و کھے ای کی مہینوں سے ہیں اور حب یا خاموشی وور ہوگی توحسب مول اٹا ازام مجبی پر رکھیں گی ایس جانتا ہول کر عور ت کو شکایت ہیں ذیا وہ نطعت آتا ہے ، اور حب کسی کیطرت کوئی بات شکایت کی میلا نہو، تو اسے غصر آجا تا ہے ! ایکن اگریہ حرب جھیڑ حجب اڑیا

كرى عبت قايم د كھے كے لئے ہو تو خركو فى حرج بنيں، ليكن حب يہ ات مر ہو۔ تو پھر ؟ یں نے آ ہے پوچیا کھا کہنے تعلق سے آپ وشی إنهين، آپ نے اس كاجواب بہت بہم ديا، ليكن انداز تخريين ا يك حيني ہوئى آ و محسوس كركے يس فے عرض كياكہ ذرا صا ف صا ب للھنے ، اور اس کے جواب میں آپ نے خاموشی اختیار کرلی ۔ در رہا موں کہیں یدہ قیعنہ ر ہوج اِت کرنے سے پہلے ، و نے کے لئے در کارہوا؟ ہے کو معلوم ہے کر مجھے آپ سے حرف اس لئے بعد وی كاب ميزى جنس كي شائي بوئي بين اورين بطور فرض كفايدسبك طرف سے اس کی تلافی تو خیر کیا کرسکتا ہول، لیکن یہ صرور ما تہا ہول براب دو باده یا مح نوش آب گوارا نرکز ایشد، اور ای لئے آب سے اس فیصلے سے میں وش ہوا کھاکہ اکندہ اپنی زندگی آب مودوں کی طرح بسر کریں گی ۔ اس کے بعرجب آب نے اپنی لاک کو علیکڈھ تعلیم کیلئے بھیجا تو مجھے آپ کے اس عزم کا ذیا وہ لینین ہو گیا مين اس كے بعد و نعباً آب نے الے نكاح كى خرسانى - اول اول تر مجھے اس کے باور کرنے میں تا مل ہوا ، لیکن پھر یہ سوچ کرکھورت بهر صال عورت ہے، اور وہ دو سروں کا سما دالینے کے بعدی وی رہ سکتی ہے، یں نے اس خرکومسرت کے ساتھ تنا اور بے اختیاد

بی چاہا کہ کچھ تفصیل معلوم کرول ہے ہے۔ آپ کی مہم تحریہ اور اس کے بہر آپ کے سکوت نے پھر انریشہ ہائے دور وور ازبیدا کر وے۔
اگر آپ نے پھر وہی غلطی کی ہے جو پہلے کی تھی، تو بھی مجھ سے کہنے
میں کو کی حریج نہیں، اور اگر اس سکوت کا سبب فرطِ نشاط ہے تو بھی اطلاع دیجئے۔ یہ سنکر مجھ سے ذیا وہ فوشی کسے ہوسکتی ہے، اگر نامنا سر ہو تو بی کے مسلم بی سکھ کہ اب وہ کہناں ہے۔ اگر اب بھی علیکٹ مو

قبل محرم!

یه درست ہے کہ اس خار زار نے میرے یا و ل زخی کرنے کے بین الیکن حب آب الیم ہمدر دی کرنے والے موجود ہول تو بھر۔
واگر کرا پر وائے جال کر: پائے نشتر رکبند
 زنرگی کی تلخ کا میول سے گھراکر یہ شکا یت کرنا کہ
 کیول ترا دا فگر ریا و آیا

مشیوہ مروا گی کے خلاف ہے

زنرگی یول کھی گزر ہی جاتی ۔
لیکن اس " یو ل بھی " کے جود وتعطل کو تو دیکھئے ۔ یہ لنگر گرانجانی
کم اذکم میرے بس کی چیز تو ہے نہیں! اگر یہ دا تعی کوئی مرض ہے تو ہی

مدا داکی صدی گزرا ہوا۔ اس سے ضرورت ہمدر دی کی ہے۔ ندکطعن و طامت کی . شکرے کہ آب اس رمزے و ا تعن ہیں۔

تج سے کیا یو چیتے ہو ۔ کے سعدی در توجران ست و مرموش صریت من خود از ویگرال پرسس میرے ساتھ تھا داج موالمہے ، وہ توخیرا سیا ہے کہ مجھے تھادی الجي اين بي يى يى ما ما ما ما تى يا الكن عله ين شهرين الكسين اور لوگ مجی موجود ہیں۔ان سے پوچھوکہ تم سراجیاتی کیا ۔ آیا این نے تم سے یار ہاکہ اگر مقارے اخلاق کی ملیل میں می یا سے ملی ہے تو مرت یے کہ تم سی کے مرید بنیں ہو ۔ اگر یہ کی دری ہو جائے، تو کھر عمقا دا جواب نهين اللكن المستق بي نهين المراق مجفة مو-د کیوبیض باتیں النان میں دہی طور پرٹری ہوتی می سود و ترین موجود می می الیکن معض برائیا ل اکتسابی مجی بوتی بی اود ان کے ماسل کرنے کا بہترین طریقہ" دست بع " ہوجا نا ہے۔ اس کوچ میں ہے کو بتہ چاکہ کیے کیے "د موز حیات " املی ک عَمادے کے " ناکشودہ" یڑے ہوئے ہیں! ت ہے مقارے کھائی صاحب نے تدایک مزاد کو اڑا بنالیا ہے اور وبال مكشف حاب " اكثر بوتا رسبًا ب ريم محمين كول تال ب!

جى إلى إ ما لد كيد سرد تو يوكيا ہے ، ليكن ؟ كيروصباخراج زخاكسترم منوز اب میں " خالوا و با ے علم ونفل" سے جو جھو کا ا د صر آتا ہے وہ گرم ہی ہوتا ہے، خدا کے لئے آپ ہی ان کو بھائے ۔ کہ خدا سے عبت كرنا يركب كلمائي كے \_ صديا ل كردكئيں كر خداكو المنول نے ہیبت و جلال والا یا دشاہ بناکریش کیا۔ اب اسے عرش سے نیچے ا تا دكر ذرا فرش ير بحى تولائي - خاك نشينول كولعى تو د كيف كا موقع وي

آخروہ وقت كب آئے كا مجب خدا انان سے كلى لكراني مك

. - 82/12 J. 201

خدا کے ص تعور نے اس وقت ساری دنیا کو خاک دفون میں رم إ ركمام يكيا وه اب بعي خترنه بوكا -كياعقلان فيصله كرليام بك جب تک انان ۲ بادی ختم د برجائے گی د و خداکواس معینت ذ دوکره دین پر آنے کا اجازت نزد نے ۔ کیا فداک مکومت اب صرف ور نرون ا ورعفريتول يربوكى يه مخ تعدكيا بع ايحكما بون! تعض و قت الميا محوس كرمًا إو ل كرسينه شق بو حائے سكا! ليكن كول مس سے ، ان شقیوں ہے! --- ما و اللہ

صريقي إخط لا ، يُرمد كرنسي آكي . حرت مه كرتيس سال كى لاقا كے بعد آپ ميراكر وربيلون مان عے إ آپ نے وه فدمت مير سرو فرا ال ہے کہ با بایا کام ہی بڑا جائے۔ عورت سے باب یں میرانظریہ یہ ہے کہ وہ انتمائی گنا بھار ہونے کے باوجو ویھی اولیں د إيزيرے زيا وہ معموم ب إيقيّا آسيميم نے زيادتی کی ہوگی۔ ا در آ ب کے دوست کوشوہر ہونے کا پورائر و علما یا ہوگا کین، يفيني كرتم افي كوكشاكش درميال كيول بو ان حصرت كوكيا سوهي كذوا و كؤا و اين كو " قوا مون على النار المنار ا ! L' & 1 2 Eis ا سے صنت او مکی ہے فقیری لائی تو ہے نہیں کہ اب نے سركا بوجواتا دنے كے لئے اس كى شادى كردى ہو ، سنل يى وه آپ كے دوست سے بہتراعزت واقتداد میں دوا ہے دوست بر فایق مجاہ و اُر دت میں وہ آپ کے دوست سے بڑھی پرطعی اورخیر صورت کا تو ذکری مفول ہے، کیو مکم اگر ایک آفتاب ہے تو ووسرا آفتاب بددار بھرآ ہے ہی جائے کہ اس مالت یں سوا ایک فدوی قسم کا شوہر نے رہنے کے جارہ ہی کیا ہے ، میکن آ ب کے و رست کی حاقت ملافظہ الجيئ كربيم ے وہ توقع د كھتے ہيں، جاكرى كى كنيز مبكر د ہے كى! یں اس شادی کی تاریخ سے اواقعت نہیں ہول اسیمکے

والدنواب خاقال حين يراني وضع كے بزرگ تھے، اور آب كے روست (يوسعن) كے والدسے ال كے تعلقات بنايت فلصانہ تھے جب يوسعت کے والر کا اتقال ہونے سکا تو وہ یوسٹ کو ان کے سرد کر گئے انوں نے جو کھوکیا اس کی شال اس دنیا یں شایر ہی کوئی ل سے۔ اور حفزت یوسف سے پوچھے کہ وہ گریجوسے کس کی برولت ہوے، ملازمت کس کی کوشش سے لی۔ رہنے کو کو تعیال سرکرنے كے الے وڑي كى كے صدقہ ميں الحين ميرا ين \_ حرت ہے كه خاتان سين مال ك الكريد بوتي ال كي الكول يريمي يدي يركخ النانيت كاتقاضة تويه تماكه وه خود آسير بكم كي خدمت كوسمات مجمعة نه يركه ال كوكنيز بناكر مكنا چاہتے بي - و ماع خراب موكيا ہے كهديجة كروه فود آسيم على صاكر معافى جايس مجع بتح ين مذوا في ورد ين وفوا في الما ومائيكا ورد ين الويست كا خلاف ان كاجذبه اور زياده شعل مومائيكا یں آ ب کی اور ایوسعن کی سے بڑی مرد میں کرسکتا ہوں کہ خاموس دیوں۔

کرمی! ابواپ کی تعیم عنوانات کی فہرست اور ترتیب کی نوعیت اور ترتیب کی نوعیت ایس کے خطاہے معلوم ہوگئی۔ فوب ہے ، غالب کے شعلق کی حقے دہنے کا لوگو ل کوجنون ہوگیا ہے ، نیکن اس و فرید یا یال یں کام کی ایس بہت کم ملتی ہیں۔ شرح کے سلسلہ میں تو فیروگوں نے الی

عجیب دغریب حرکتیں کی ہیں کرمنسی آتی ہے بلین تزکر ہو ہتا د کی حثیت سے جو کھ کھا گیا ہے، وہ بھی ہوزی اے کمیل ہے۔ آپ کی کت مجھے زیادہ کام کی چیز معلوم ہوتی ہے ، اسے طبد پوداکر کے جلبوا دیجے۔ آب نے چو کمشور و کاشریتا مذکیا ہے۔ اس لئے کھرن بحد كين " كولوركه و سكاكر انتفا و كسلاس نعنيا تى بيلوكوا يا مجى نظرانداز كرديا-نقر وتبصرہ کے دوسیوس! ایک کا تعلق نقا دے زاؤینگاہ سے ہے داور اس کوسانے رکھکر لوگ زیاد ہ طبع آز مائی کرتے ہیں) دوسرا يهاوي وثاعر كانقط نظره، ادراس يرسب كم توحرى ماتى م-ایک نقاد اس وقت کم سیم نقدنهیں کرسکت حب کم و ه ا نے زمانہ کو چھوڈ کر ثاعرے زمانہ میں نہ بہویخ جائے۔ اور اپنی استی علیحدہ ہوکر شاعر کی ہتی نہ اختیار کرہے۔ اس کے لئے ایک خاص ے دورینی , Talescopic ) مطالعہ کی فرور ت ہے ہوآسان نہیں۔ مثلا غائب می کو لیجے کرجب کے آب بہا ورشا می ولی کت بوئیں ا ور غالب کی و نبعیت ا نے اور طاری نز کرلیں -اس وقت تک اس کے كلام يركون فيح تبحره نبين كرسكة ، اس كوين نعياتي انتقا وكتا بول-اس سلدی غالب کی ہرغور ک اس کے ہر ہرشعر رغور کا نا ہوگا۔ بینی اس کا کلام سامنے دکہریم کو غالب کی جذباتی زندگی کی ایک

ایس تاریخ مرت کرنا ہو کی جواس کے ساس اقتصادی وترنی ماحل سے علیحد : بوراس کے ساتھ آپ کو یہ بھی ویکھنا ہوگا کہ اس نے کتنی غولیں مقردہ طرول يراهي بن اوركتني غورول كى زين خود اس نے پيداكى ہے! كير اكر کوئی زین نوداس نے بداک ہے توکیوں ؟ ظاہر ہے کہ بیلے کوئی مصرصہ یا شعرب اختیار او گیا ہوگا ، اور کیراس برغزل کمی ہوگی . مثلا \_\_\_ غات کی ایک مشہور غزل ہے " ذیوں وہ بی ۔ نوں وہ بی میں ہے ساک اس كے لئے يہلے كوئى طرح مقرد ہو على تلى و غالب كى بيداكى ہوئى دين معلوم ہوتی ہے . نیکن یہ زین کیول اس کے ذہن یں آئی ۔ لیتنا پسلے کوئی نے کوئی شعریا مصرے بے اختیا ہوگیا ہوگا. اور میراس یرغز ل کلی ہوگی اب آب یوری غزل پڑھ مائے، اور توریخے کراس یں کونا شعرا معرم بے اختیاران نظم ہوگیا ہوگا . میری دائے میں سب سے سلے مقطع غالب کے زہن یں آیا ہوگا! مرے دل یں ہے غالب شوق وصل و فتو ہجرال خدا ده د ن کر سعب اس سے بی ہوں ده کبی مقطع کے بعد اس کو تکر ہوئی ہوگی کد دبیت و قافیہ کیا ہونا چاہیے اگر کوئی اور تحص ہوتاتو و و بغیرتا فیہ کے صرف بھی در ولف اکوسا سے ر کھکرغز ل کہہ ڈاتا، لیکن غالب کی مشکل بند طبعیت کے لئے کہوں کو

قافيه قرار و يرغزل كمنامشكل نه تها جكه زيون، وآر كول اور

جنول ایسے الجھے الجھے قانیے سامنے موج و تھے، وہ جمی درولین اکو عالب نے اس عزل میں جس خوبورتی کے ساتھ بنا ہاہے وہ مرشخص کا کام نہ تھا۔ مطلع کہنا اور زیا دشکل تھا یکن یا وجود یکہ دونوں معروں میں دولین کا تعاق ایک ہی چیزیعنی ول سے ہے۔ لیکن وہ کسی جگر مبکا میں دولین کا تعاق ایک ہی چیزیعنی ول سے ہے۔ لیکن وہ کسی جگر مبکا د جوئی۔ یں اس غزل کو غاب کی ذرگی کا خاص کا را می محتبا ہوں، اور اس کا مبہ عرف یہ ہے کہ اس زیامہ یں یا ول کا جور تھے تھا اس سے بی عزبی جوئی ہے اور غائب کے اس زیامہ عرف یا جوئی ہے اور خائب کے بی توجو ان کر ترجوا نی ہے جوئی ہوں کو ترجوا نی ہوں کا جوئی کے توجوا نی ترجوا نی ہے۔

کر دہی ہے! س ب خاتب کی شکل زمینوں میں کوئی نیکوئی شعر! مصرمہ الیا خود پائیں سے ، جوغزل کی بنیادی چیز ہوگا! شاًلا جند مشکل زمینوں سے بنیا دی مصرعے طاحظہ ہوں!۔

ايد عزل 4" بيالى نے مجع" بالى نے مجع " بيكن اس كا

بنیادی معرصہ یہ ہے:۔

عجب آرام دیا ہے پروبالی نے مجھے! غاتب نے بہت کوششش کی کہ دواس زین میں پوری غزل کہدیکے لکین اول تو جار شعرسے زیا دو وہ فکر نہ کرسکا اور جواشحار کہے اوہ کھی محمی قابل نہیں ہیں، میال تک کہ اس مبنا دی مصرعہ پر بھی کوئی احجا معرط با تقد نہ آیا۔ اس خرل کی ناکامی کامبدب صرف یہ تھاکہ جس جذبہ کے تحت وہ ایک معرفہ ہوگیا تھا ،اس کوسیفا سے دائے دائی د وسرے میسرہ آنکے دورخ دل " بر ائے گفتن "کی حثیبت سے آگے : بڑ موسکی ۔

ہی حال بالکل بہلی غزل کا ہے کہ سو ا بنیا دی مصرفہ ، مبیح کرنا تا ایک جو کے شیر کا " کے اور کو ٹی شعریا مصرفہ بیدا نہ ہوسکا ۔

تا کالانا ہے جو کے شیر کا " کے اور کو ٹی شعریا مصرفہ بیدا نہ ہوسکا ۔

بہر حال کلام غالب کا مطالعہ اس نقط نظر سے بھی ضروری ہے اور اگر آ ب نے کو ٹی عنوان " نفیاتی " گفتگو کے لئے آگ کرلیا ہے ۔ تو اس سلہ میں ہے جث مہت بر نطعت دہے گی ۔ اگر زحمت نہ ہو تو مطلع ذبائے اس سلہ میں ہے جث مہت بر نوطعت دہے گی ۔ اگر زحمت نہ ہو تو مطلع ذبائے کہ آ ب نے اس خیال کولیند کیا یا نہیں !

عزیری! بال اشکرسے، علیل ہوں، اور و ماغی تعطیل کالطفت المحار با ہوں، آب کو بہ تمام حالات کیو کرمعلوم ہوئے؟ یں نے لوشن کی تعلی کہ گھرسے با ہرکسی کو میری علالت کا علم نہ ہو، بیال کا کہ لعفن مخصوص احباب و اعزہ کو کبی بے خرد کھا۔معلوم ہوتا ہے آ ب نے کوئی جاسوس میرسے بیال چوط د کھا ہے۔ بہتر ہے اسکی کاربھی کر ونگا۔ جاسوس میرسے بیال چوط د کھا ہے۔ بہتر ہے اسکی کاربھی کر ونگا۔ واقعی حالت بر می تھی ، اوراب بھی کوئی اچھی نہیں یکی علوم واقعی حالت بر می جاسوس کے خیر ایرش حال کا تلکو لا ا

اس خرل کی ناکامی کامبد مرت یہ تفاکہ میں جذبہ کے تحت وہ ایک معرفہ ہوگیا تھا ،اس کوسیفا سے دائے دائی د وسرے میسر آتے اور غرب لا ایک معرفہ ہوگیا تھا ،اس کوسیفا سے دائے : بڑ موسکی ۔

اور غرب " برائے گفتن "کی حیثیت سے آگے : بڑ موسکی ۔

ہی مال بالکل بہلی غزل کا ہے کہ سو ا بنیا دی معرفہ ، مبیح کرنا شام ہو کے شیر کا " کے اور کو ٹی شعریا مصرفہ بیدا نہ ہوسکا ۔

شام کالانا ہے جو کے شیر کا " کے اور کو ٹی شعریا مصرفہ بیدا نہ ہوسکا ۔

بہر مال کلام غالب کا مطالعہ اس نقط نظر سے بھی ضروری ہے اور اگر آپ نے کو ٹی عنوان "نفیاتی "گفتگو کے سے آگ کرلیا ہے ۔ تو اس سلہ میں ہے جف مہبت بڑ لطعت دہے گی ۔ اگر زحمت نہ ہو تو مطلع ذرائے ۔

اس سلہ میں ہے جف مہت بڑ لطعت دہے گی ۔ اگر زحمت نہ ہو تو مطلع ذرائے ۔

کر آپ نے اس خیال کولیند کہا یا نہیں !

عزیری! بال اشکرسے، علیل ہوں، اور د ماغی تعطیل کالطفت
اکھا د ہا ہوں، آب کو بہ تمام حالات کیو کرمعلوم ہوئے؟ میں نے توکوش کی تعلی کہ گھرسے با ہرکسی کو میری علالت کاعلم نہ ہو، بیال کار بعض مخصوص احباب و اعزہ کو کبی بے خرد کھا۔معلوم ہوتا ہے آ ب نے کوئی جاسوس میرسے بیال چوط د کھا ہے ۔ بہتر ہے اسکی کار کبی کر ونگا۔ جاسوس میرسے بیال چوط د کھا ہے ۔ بہتر ہے اسکی کار کبی کر ونگا۔ جاسوس میرسے بیال چوط د کھا ہے ۔ بہتر ہے اسکی کار کبی کر ونگا۔ واقعی حالت بر می میں کوئی اچھی ہنیں ۔لیکن علوم واقعی حالت بر می میں مال کاشکر گذاہ

ارے بینی! ان کی کیا ہی

ى فرصت و ئمت چاہيے۔

وہ جے چاہتے ہیں اپنا بنا یہتے ہیں! شکل تو ہاری مخفاری ہے کہ ' ڈو بنے جائیں تو دریا ملے پایاب ہیں ' تم نے احجا کیا ' اپنی تو تعات اُد مرسے ہٹالیں ۔ ان کے اچھے ہونے یں کلام نہیں! لیکن ان کی احجا کی ہے فاید ہ اٹھا نے کے لئے دل خون کرنے

میری دا کے میں زیا و ، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کی بخیراظہار دیجے و بیزادی کے آپ نہایت نوش ولی کے ساتھ علیاد ہ ہو جا کے، ہزید میں جانتا ہوں ، وہ حقیقت محبوجا کمنیگے۔ بلاکے ذہین ہیں ، تاہم یہ میٹا بحثی توختم ہو جا کے گی !

یں خودان سے ذکر کرنا مناسبہ بھی مجتنا المیرے تمعادے تعلقات سے واقعت ہیں! فور اسمجو کے در بعیہ سے اس مسلہ کو چھیروں کی ایک اور صاحب کے در بعیہ سے اس مسلہ کو چھیروں کی ایم ایمی تو نہیں کوئی احجا نیچہ نکلے ،لیکن جی کھی کیا ہی! اس مسلہ کو جھیروں کی ایمان سے رخصت لیکر میلا آنا کھی مناسبہ ہے۔ معاملہ تا زور ہے ، وہ سحیہ جا کھیگے ،کہ بیر بھی ایک سم کا احتجا ہے ، بہرطل مینا دن صبر کرو۔ اور میر سے دو سرے خط کا انتظار۔

میں تو آپ کو صرف " خدا دند" کہا تھا۔ " خدا " کب سے ہو گئے و ليكن آرآب يه يوجد منظے كران دو نول مي فرق بى كيا ہے ، تو سواجي ر بے کے اور کا کا ہوں! بد و نواز ، خدا ما نے کتنے ناتام مکوے ایسے ہی جو ایک مان ے سے یں چھ رہے ہیں بلکن میں نے کبی آپ یہ ظاہر بنیں ہونے دے اب آب بما ہے ہیں کہ یسب کھو" واشگان" ہوجائے رشاید اسلنے كرا ب ك زويد بم بد كان ضعيف ين صداع " نن دانى " سنة كى البيس بي يايمراس سے ا-تا کی خواہم فشرد ایں دامن نم ناک دا! ببرمال آب خدا تهرب، اور خداکی نیت کا حال خدای کومعلوم ہوسکتا ہے ،اس سے یں زادہ قیاس آرائی سے کام سے ہوے درتا ہوں، گراتنا مزور عرض کرول گاکه به وور " عدمیت "کا ہے ۔ یعنی باوشا ه اور اد شاہ ے سم کی جتی چزیں ہی سب دنیا سے کو ہوتی جارہی ہیں۔ اسلے اكر حرج نه بوتو" كاركا وكريائ "كوزياده ويع نهون ويح . اوربوك توا مے فقر کے ان فی دستری سے قریبد کر و سے ور دون ون می منید و بل کے اس میں اس کا جواب بنیں کہ:-ده كم شدكانم و جديم خسدا دا! بريس ية توبني كتاكين كواب خفاكر وياب، المنين فودى

بلائے ، لیکن اگر وہ آنا جا ہے ہیں تو کم از کم اکفین معکر ائے ہی ہیں۔! "يوسعب بے كارروال" مجى كوئى" يوسعن " يس " يوسعن " ہے! ۔

كرى - تسليم شروشا عرى بن آب كى ژرت نگابى كا قائل مول لین بعض او قات آب اس قدر میکا کی د کمعت مده معری قسم کی باتیں کرنے گئے ہیں کہ ان کا جو اب مکن ہویا نہ ہو الیکن شو کا عطف بقینیا خاس ! 41000 جس ذاؤیہ نگا سے آپ تقدفر اتے ہیں وو اتنا تا ہے ک شکل کے سے شعری وستیں اس سے نا ہی جاسکتی ہیں الکین ہو تکہ اس میں منطق ہوتی ہے، اس نے کوئی معقول جواب بھی بنیں ویا جا سکتا۔ يمول انوشيو ارجك وسيقى اورشاع ي سب ايك ي قبيل كي چزي میں جن سے ریاضی والی زمندیت بہت کم تطعن المفاسکتی ہے . مر تغول کے دیک و بؤے سے نطف اکھانے والے تیمولیوں کی تا ہواری کو نہیں و کیفے اور موسيقى ير وحدكر في و العار كان كون و فع سے بناز بوتے ميں ! آپ کی کیمیادی اور میکانکی ناب تول این تلکه بالکل درست، لیکن شعر ے اس کا کیاتعلق ہے اس کا مقیاس تو صرف وجدان ہو۔ غالم ایک شعرے:-رج ہوں اس آواذیہ ہرخید سراو مانے جل وسے لیکن وہ کے مائے کہ " کال" اور

كتنا ياكيره شعرب، ذوق اس كوشكركس قدرة سوده بوتاب، ليكن آب سے منطقیا : نقطه نظرے یہ بالکل جمل قرادیائے گا۔ ملا و کا کام یہ ج كه وه الموارك كرايك بارسرار الداوك اسين بال اور" كى كنجائيش كمار جواب س کها جاسکتاہے کہ یہ حزوری نہیں ایک ہی خرب میں سراد جائے موسكتا ب كرملا دى يلى خرب من غالب كى كرون كا حرف ايك حصر كما بوا ورجب ملاد نے إلى دوك سابو تو يوب نے ال اور كما بو لیکن بیجاب اعتراض سے زیادہ لغو ہوگا۔ ا مک ا ورشع سنے :-تفس میں ہوں گر اجھا کھی نہ جابیں مرے شیون کو مرا ہونا بڑا کیا ہے نواسنجان کلشن کو ابل ذوق كزديك يرشعرغات كے بہترين اشعاريں ہے ہے ليكن شطق سے كام يسجئے تو ير كلى نظر آئے گا۔ " مرا ہونا " - كمال ہونا! قفس مين الكل طفيك - ليكن سوال بيهاك" نواسنجان كلش "كوغالبك و جو دھن میں کیوں ناگوارہے ، کیا اس لئے کہ و فض میں ہے ، نہیں ، بلیصرت اس بنادیر که و وشیون کرتا د بتاہے - کھرائیسی صورت میں کا نو استحال مکشن " غالب کے شیون ی کولیندنہیں کرتے خوا ہ دفض میں ہوا یافض سے باہر! یہ کینا کہ" مرا ہونا بڑا کیا ہے "کوئی معنی نہیں رکھتا "اور غالب کی طرف سے مكنن ميں رہنے كے لئے يہ احدال يا تكل فيل ہے۔

ہو کے عاشق وہ یری رئے اور نازک بن کی رجم کملتا جائے ہے، جتناکہ الاتا جائے ہے ا ول تورجك أرف عراس كا ورزيا ده كمل ما نا ضرورى نبي لیکن اگر ایسا ہو مجی تونو اکت سے اسے کیا واسطہ۔ نز اکت کا تعلق دنگ سے نہیں، بکرمری ساخت سے ہے۔لین غالب زاکت کے تبوت میں م وف دنگ الرمانامین كرتے بي -علاده اسك يرى رخ "كا فقره مجى قابل عور ہے۔ كسى كو يرى رخ " كينے كے معنى بى يا بى كرد مك نقشے کا ظے وہ معیاری حن رکھتا ہے ، اس لئے ذیک الرفے کے بعد اس میں رجگ کھنے کی گنجائش کہاں ؟- بسرحال اس تسمی گفتگوسے ہر اليه سے اليم شمركو مروه وكما سكتے بن ! آب یں مجی مجی مجی ہی ذہنیت پیدا ہو ماتی ہے ، حس سے آبے ( Thumous ) ير توضيعل بوسكتي ہے، ليكن نطف شعر سے آب محروم إوجاتے بن -اسے جوزے اور جیا کریں نے پہلے عرض کیا، كيول كي عطي ال نه و كيمية عليم صناس كي فوشبوس لطف المفاك علاوه اس کے یوں بھی شاعروں کو دنیا میں جینے کاحق صال ہے۔ اگر آپ نے اتنا پر بیتان کیا تو وہ عزمیب کیا کریں تے!

تعادی بزم یں شرکت کی تمناکس کونے ہوگی، لیکن شکل یہ ہے کن۔
ہوکو فی آئے ہے نون کی بیٹے ہے ترے
ہم کہاں تک ترے بہلوسے سرکتے جا یُس
تقارا عبوہ ارزاں اور بیاں جرائت رزانہ مفقود اِنقیں بتاؤ ز نرگی کی

یں جاتا ہوں تبدیل تھام کی مجھے صرورت ہے، لیکن تھا رے یہا!
جہاں "مقام "کا وجود ہی معدوم ہے! تم نے صبی محبت سے بلا یا ہے۔ آئی
تعمیل بشک بھر یرفرض ہے لیکن تھا رہے بہا نوں کا بچوم مجھے اس فرض
سے کب عہدہ برت ہونے دیتا ہے ۔۔۔ اگر کبھی انفاق سے تنہائی کا
کچھ ذیا نہ تھیں مل جائے تو کھنا۔ لیکن جانتا ہوں یہ کبھی نہ ہوگا ، اور
مجھے بغیر تبدیل تھام ہی کے اچھا ہونا پڑے گا۔ خیر۔ خش دہو۔

 ہوگیاتھا 'یا پیمی کوئی تا زہ " طرح ستم ' تھی ۔ ؟ جھے بقین ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ صرف انتحا دکی بنار پر 'اور سی سمبی آپ کو اپنے انتحا دسے شرمندہ نہ ہونے وولگا مطمئن رہیئے ۔ میں جنیک اس قابل نہیں رہا کہ وہاں جاکر منھ دکھاؤں مکین آپ سرخرو ہو گئے ، ہی کیا کہے !

محرمه - "خطاب "كى اجنبيت يرآب كوحيراني بوكى إلكين سعا ب سيحي اليكاتازه خطيط صفے كے ليد تو مجھ" رابعة دوران" لكمناجائي تھا۔ آپ کی ذہنیت سے اس انقلاب کو دیکھتاہوں اور جرت کرتا ہوں! ختم بنوت " کے متعلق آپ میری رائے دریافت کرتی ہیں - ہیں اس سے پیلے میں کبی ظاہر کرجیکا مول اور کھراسی کا اعادہ کرتا ہو ل کررسول اللہ بیشک بنی آخرالز مال تھے اکیو کمہ اب اگر واقعی کوئی بی آئے ہی تو اسے کون : مجعلا زان بوتا تو كاندهى جى كى ربول بوسكة تھے! علائد مشرقى بھى دعوی نبوت کرسکتے تھے ۔ اور وہ تووہ ۔ یں بھی بن بن سکتا تھادسیلمیں كى قىم كاسېرى ) ا در آپ كېمي نتيبه بوسكتى تقيس (سبحاح بنت ا دس كىسى سهى ا گوان دونون کی شادی موکئی تھی اور یں پوچیا ہول کہ آپ یوس خبط میں متبلا ہوگئی ہیں ، مذمب کو سجھنے

كى كوسشش چھوٹائے، نزب كو وئتخص مجد سكتا ہے جو ميلے خوا كو سجھے اور ضراكو تجمنے كے باب ميں برل كا فيصلہ آپ نے بھى فنا ہو كاكر:-چرمی کردیم یارب گرنو دے نارسدنها محرص چرمی اتبدا دانتها" اعرّاب بی سوا کھ دنمون اس 14/21/19 = 1 ہ ہے کے لئے اصل مزہب بجر ال کی سے تربیت اور فرائض سوانی كا واكر اسي ان سيكى وقت فراغت نصيب موا ورغدا كو شحفنه كاجي Tragadies & UI I. in ; 5 Comedies Salis jale بد فور کیے! اور عبد حاصر کی سب سے بڑی ٹریٹری موج دہ حیا ہے اس وقت نرمب سے زیادہ صروری سیاست کا مطالعہ ہے۔ کیونکہ اس

بندہ نواز! گرامی نامہ کاظریہ آپ نے بیول کا ذکر کرے میں بہت کے بیان کر دیا ہے میں بہت کے بیان کر کا فرکر کے میں بہت کے بیان کر دیا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا ہوا ہے ہوا

کا تعلق ہاری آپ کی اقتصادی و معاشی زنرگی سے بھی ہے اورظا ہرہے

كرجب تك اپ كويد اطينان د بوكرس كو آب كے بيے كيا كھا يس كے

عثار وتبحد كى ناز جى آب سے الحيى طرح ادا ناوى!

بھرسب سے بڑا سوال وقت وفرصت اور حت و توانا فی کا بھی ہے، اگر آ کے یاس کا یا بلٹ کانسخہ ہو تو بھیجد سے اک اسے استعال کرکے بیلے جوان بوجاد بھر ملک الموت سے وعدہ لیجے کہ وہ کی ناگھانی ماوٹ کی صورت میں تھی كانكر ومال كريسان دائيكا يكلنا بول كربيل يراتي كرنے كيلئے اتنے ہى وقت واطنيان كى ضرورت ہے! ٣ ج كل ك معض نوج ال جو فارى ين الي كا ورين اتيك ولى كى تياريال كرد كم بى اميرك إس آئ ادر تحبر سے يوجيا كر و وكس موضوع برد سے کوی میں نے اُن میں سے ہرایک کے مانے بیدل کانام لیا الین ائن میں سے کی نے سائن کے دی ۔ وہ غریب کیا کریں فودائن کے اساتذہ يس بدل كو تحفظ كى المبيت نهيس! آب كے صلقة بي اگر كوئى سر كيرا فرجوان اليا نظر آئے تو اسى كوآ ماده لیجے، جمال کک مشورہ کا تعلق ہے میں ہردقت عاص مول!

حفرت! آپتنقبل کی تاری سے گھراد ہے ہمی اور میں اس کی دوتنی اکھی سے محسوس کر رہا ہوں اس کی یا تا اس کا استقبار ایکل درست ہے کہ:

میں دیماننا ورجے نول میں اسکے توسن کو؟

لیکن کہنے والے بیکھی کہتے ہیں!

پائے بوس سیل اذیا انگن دیوار دا

تبله انطرت تبنی فیاض ہے اتن ہی کھلند رسی کھی ہے اجو ضراعاً و متو کو کہ تباہ کرسکتا ہے اجو آبی و نمیزاکی سرنفلک عمارتوں کو کھنڈر بنا سکتا ہے او و مسب کچھ کرسکتا ہے او میں کا وستورہی ہے کہ جام ہے وست برست جلے!

یقینا نہ آپ کا خون جو ان ہے ان میرا انکین نظول غالب
آئکھوں میں تو دم ہے!

یمریہ اور بات ہے کہ آپ اُن میں اٹنک پاتے ہوں اور میں شراد!

تواز آتش وُفاں بین اسی آتش از و خاں بین اور میں آتش از و خال بین !

ال میں ان سے ملا اور اس میں شک بنیں اگر آئھ میں کسی کو مار ٹوال سکتی ہیں ، تو مجھے مرجا نا چاہئے تھا ۔ سیکن ذیرہ ہوں اور ابنی ڈ زگی پرحران ۔ میں نے آ ب کی تمام شرطیں مبٹی کیں اور ایک ایک کرمے انفول نے سب رو عے کر دیں ۔ میں نے یہ سب کچھ نیا ذمنوا نہ لہجہ ہیں عرض کیا تھا بسیکن مشر وج سے آخیر کل میں ان کی پیشان کی ایک شمکن بھی کم خرسکا ۔ وہ بھی ہوئے ابر و ، وہ غصہ سے تمتایا ہو اچہرہ ابس یوں سجھے کہ سرا یا وہ تصویر لن تران "سا سے تھی شکر ہے کہ میں موسی نہ تھا ور خرم ہی ہوجاتا! میں تصویر لن تران "سا سے تھی شکر ہے کہ میں موسی نہ تھا ور خرم ہی ہوجاتا! میں صاحب اگر آئدہ الی خطرناک ضرمت آب نے میر سے برو

يه آب نے خوب سوال کیا کہ " دُنیا میں سی جیز کا یں قابل کھی ہوں ، ا نہیں اے است اے منت آپ کا قابل ہول اس کی یارسان کا تاکل ہوں، اور ایک اُن شب زنرہ وار یول کا قابل مول موصعے سے شام کک ت سے چیرے کی شکنول کو دوزہیں ہونے دیسی اوران سب سے ذیا وہ آپ کے اس قول کا قابل ہوں کہ جوہم میں سے نہیں و مہیں کا نہیں! " كائنات كے معمد كو ايجاز كے ساتھ صرف ايك فقرہ ميں صل كرونيا، اييا کھلا ہوا اعجا زے کہ میں کیا اونیا کا بڑے سے بڑاللسفی ہے سے کیسا منے سرنیائی حبكا ديني رمحور م سيح ب سي ايسعادت بزور بازونسيت! اس سے زیادہ خراج محیین آب جاہتے ہول تو دریا آبادیا اعظم کرھ جائے، ہوسکتا ہے کہ اس سومنا تھ میں ثبت کی حثیبت سے آپ کو کھی کو کی ا يا الحكه مل حائ مجديرة ب كيول بار بار اينا وقت صايع كرتي إ مسلمال کا فرم 'کا فرمسسلمال بز وینم رونقے دارد نه دنسیا اگر اسلام کامفہوم واقعی وہی ہے جو آب لوگول نے قرار وے رکھا ہے " ہرادخندہ کفرست برسلمانی" اگرجنت احق بنے سے بعرہی مل سکتی ہے توا ہے کو سبارک مو مجھے بنم دیسے کہ و بال لاکھ سکلیف مہی لیکن کم ا ذكم صحبت احنس كا عداب تونه موكا ، يه اطينان توموكا كه آب و إل نبيس بي إ ر داحت کیا کم ہے!

نیاز آواد ا ایک اما کے بعد کل آب کا خط الما ایکن اس قدر اظہا إ " بیگا نگی " کی کیا حرورت تھی ۔ شاید آب کو معلوم نہیں کہ بیال آخم بینے سے پہلے ہی " وا بغ ول " تحوج و چکا مقاا سے میں نے اس لئے عرض کیا کہ مبا وا " بیندا و مجوبہت " بیں کو ٹی امیں ا دا آپ سے سرز د برد جائے ہو " نالیش تقدی " بیندا و مجوبہت " بیں کو ٹی امیں ا دا آپ سے سے سرز و برد جائے ہو " نالیش تقدی ایر د و داری " کے منانی ہو ۔ خیر موشن کی طرح میں آپ سے بے فر ما کسٹی تو نالیش تو نہیں کرسکا کہ ۔۔۔ میری طوت ہی غرف خواذ و کھفنا ۔۔ لیکن اتنا کہنے میں مائی کو ٹی حرج نہیں کہ ۔۔ " ا در ول بہ کھل نہ جائے کہیں دا ذ د کھفنا " جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے ، افسوس ہے کہ ان کا تیہ معظوم نا کہیں " ایک ذکر کیا ہے ، افسوس ہے کہ ان کا تیہ معظوم نا کہ بیس اکر ایک ذکر کیا ہے ، افسوس ہے کہ ان کا تیہ معظوم نا کہ تی تو کہدول گاکہ " کو و ندا " بر آپ کو گئی بلا د ا ہے ۔!

قبله ! آب جانتے ہیں مرسے دل ہیں آب کی تنی عزت ہے تعین "ضدائے غیر باطل "سے وجو ویا عدم وجو دیر تو میں گفتگو کرسکتا ہوں کیکن آب کو "الله باطل" با در کرنے میں کہیں ہیں ہے تا بل نہیں کیا اگر اب بھی آب کومیری بندگی و نیاز مندی کا تقیین نہیں تو سوا اس کے کہ غالب کی طرح "نمرود کی خوائی "کا رونا رکو ول اور کیا کرسکتا ہول!

کارونارو ول اورکیاکرسکتا ہول! اس سے زیادہ برنصیبی میری اورکیا ہوسکتی ہے کہ میں دن کو دن کہوں تو آب کے نزو کیب غلط ووسرے دن کو رات کمدس توضیح ! آخرالیاکیون ا به بى بنائي ، ميرى سجومي توا "مانهيں! كيا " بندگى " و" بنده به ورى "
كى دنيا بي سمين سے بهم مو تاجلا آيا ہے ؟

برحال بي اس سے زيا ده كجونهيں كهنا جا ہماكه اگر آپ كو لينے

" لانك مقربين " كے كہنے پر اتنا ہى اعتبار ہے، تو بيشك آپ ابنى " بادگا هِ

الوجيت " سے تجھے نكال دیجے - ليكن يه مطالبه مذ كيجے كرميں ال كے آگے

مرحميكا ول -كوئ مذكون " موحد اعظم" كہنے والا لم بى جائے گا!

حضت المحصّ المحسّ المحصّ المح

اگر وہ بہاں ہوتے توشا میں اس میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا اس سے بوجاتا اس سے بوجاتا اس سے بوجیا ہوں کہاں ہیں۔ تبد معلوم ہوتو کھنے انعیں جندون کے لئے برطال وں ا

چوڑئے اس تعتہ کو اس ہے کام سند ہیں فالب ختہ کا بایں کرتے ہیں فالب ختہ کے بینے کو ل سے کام سند ہیں آپ کی فیت کا ہمیشہ سے ذیر بار ہول، کیوں آپ باربار مجھے کا نوں میں گھیتے ہیں۔ میں ابنی ہی سے ذیارہ واقعت ہوں اور انہمائی عالم کیف وسر شاری میں بھی ابنی مگر " با میں " کے علاوہ کہیں نہیں باتا جو حضرات لینے آپ کو مندنشیں جھتے ہیں اُن کو دھلے صوارت مبارک میکن میں بھی اس کی تصدیق کروں ا یہ محال ہے ، کیو کرمیں تو انھیں پائیں سے بھی کے فرد تر یا تا ہوں !

آپ کونېي معلوم کران " خانوا دگان علم و فرمب " يركن كبرد رباكى
تعليم دى جانى هـ اوركياكيا" زېردست عزازي " و إل معالن مه ر باي المغول من ان آبا دى كو گھٹاكر صرف انى چار ديوارى ير عدو و سجو ركھا ہے
المغول في النان آبا دى كو گھٹاكر صرف انى چار ديوارى ير عدو و سجو ركھا ہے
اور خداكو اس سے مجى زيا و مختركركے اپنے جيب و آستين س سكے
اور خداكو اس سے مجى زيا و مختركركے اپنے جيب و آستين س

10,20

ان کے بہاں " خلیفتہ اشرفی الارض " وہ نہیں ہے جو نوامیس قدرت کے حجو کرکے ضدا کو میجو کرکے ضدا کو جد اسجھتا ہے ، صرب اس مے کہ اس

مرخ و مای کوییداکیا اور ان ان کوان کے کھانے کی توفیق عطا فرائی راس نے جنت بنائه ا در حبّت کی خولمبورت ورول پر انھیں تصرف کی اجازت دی! آ کے کہیں گے زمیب تنااس کا نام تونہیں، یس کموں گا فرمیب یں اس کا وكرى كيول ہے۔ آپ فرائيں گے ۔ اس يں حربے مي كيا ہے! يں عوض كر ول كا كريم ونيايس كيول اس كي از ادى نهيس - وى انسان، وبى اس كے منوات لىكىن بىبال مجبودا و بال مخار اكبول إسفايداس كے كدبيا سول نظام كے اللے جرومنع كى خرورت ہے ... توكيا و إل كا نظام سوااس آوزيش کے اور کچھ نہ ہوگا ۔۔ معا و النر! انسان کو چھوٹائے مکیا خداکی تو بن اس سے زار و کھوا ورموسکتی ہے ؟ لیکن کیا کیجئے :- پر بیدا د توال و پرن<del>وستگرنتوال گفت</del> جی إل اب اجعامول كيكن زندگى بدمزگى سے سيردورى ہے اس كئے نہیں کہ اب م وحسکی "نہیں ملتی د لقول شیاعیت ) بکے صرف اس لئے کہ شا پر مي أن انقلابات كور و كيوسكول كالمجنفين و كمينا جاسما بون -!

آپ کے عماب نامہ کا جواب صرف یہ سوال ہونا جا ہئے مقاکہ درکشتن من ایں ہمہ بے باک چرا نی ا درکشتن من ایں ہمہ بے باک چرا نی ا لیکن جانتا ہول کہ حب "ناڈ دغمزہ "کا مفہوم صرف" دشتہ وخمب " دہ جائے تو پھر سوا شہید ہوجانے کے جادہ ہمی کیا ہے !

مخ که بردل و دین نو د اعما د م مست المي عروائم ايل دا دبائے ويم آل دا ين نے بت كوشن كى كرا ہے آ ہے كو" كردے را وى " بچھ كر آپ کو اپنے لقین سے شرمندہ نہونے دوں لیکن اس کا کیا علاج کہ "نقل دروایت " سے دور اس سکریں این رائے مجھ" نص قطعی" معلوم موتى سے: در فود منی مستسناسم جز دوسی گنا ہے الم يات مرى تجمي بني آن كرآب حيت كو" درزش ايان بانغيب "كبول نة قرار دين اس صورت بن كيا جريل كو جي جوالكا حاسكا باور کیجے میرامقصو و یہ ناتھا کہ خواہ تخواہ آپ کے دل میں کونی نارواطش پیداکر دول اوریا بات میرے دیم در کمان میں نے تھی کہ اتی میتی کے میر جی آپ میں اس قدر خام کاری اِق ہے ، لیکن آگر میری تخريد سے آپ كو وا معى كوئى صدم بيونيا ہے، تو مجھے اس كاسخت افسوں بامعدرت عاميًا مول! آپ از دا ه شکایت پوهیتی می که ده قاعدهٔ دم ومحبت کیابواسکاجوات یکی رسے کہنے بود سعم برتو بر اُنت د او لي الحماور فراسي كا؟ حران مول كه يونتونهينون خاموش دمنا الكين حب اس كنا وسكوت "كا

احاس ہو تواس کی تلائی میں دوسرے کو اس طرح الزام دینا گویا ہے بنا اس میں کھی دور نہ ہوئی تھیں! افٹوانٹر جے جال ست بریں بوانعجی! "
یہ میں اس سے کہدد ا ہوں کہ آب ہی سننا چا ہتی ہیں اآب انحسیں باتوں سے تو ش ہوتی ہیں ۔ آپ کی بڑسی مسرت اسی ہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے تو ش ہوتی ہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے تو ش ہوتی ہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے تو ش ہوتی ہوا سے تو ش ہوتی ہوا سے تو ش ہوتی ہوا سے اور اس کا ذکر بھی ہوا سے نے اور وائی با دا د وہ ہے ، وہی سکوت! وہی بسم دور دانی! اور وی اور اس کا ذکر بھی ہوا سے اور دانی اور وہ کی اور دانی فولسیس اور وہ منائی خولسیس ا

کیا ہمل باتیں ہیں! برکناں کی طرح اپراہن پرسی ہجو الے بیا اور قال ہے۔ الحقیں دیکہ اور آنگا ہوں ہیں کیار کھا ہے۔ الحقیں دیکہ اور قال کیا ہے اور آنگا ہی کی دفتی ہے اور آنگا ہی کا مطالعہ کیے ہے۔ الحقی مرت کے بعد تو و نیا کی آئی کھی معلی ہے اور آپ بھر اس برانر ہیری چڑا الما ہے ہیں۔ وہ زیاد جب زین جو گھی اور آسان اس کے جاروں طرف گعو متا تھا اختم ہو چکا ہے۔ اب زین گول ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ گو مثا تھا اختم ہو چکا ہے۔ اب زین گول ہے اور آپ بھی اس کے ساتھ گروش میں مصروف ہیں۔ کب کے جا بد اور آپ بھی اس کے ساتھ گروش میں مصروف ہیں۔ کب کے جا بد اس کے ساتھ گی اور آپ بھی اس کے ساتھ گروش میں مصروف ہیں۔ کب کے جا بد ایک سور جو مور شرح ہیں ایک تیا ہوں اس کے اس کے کا ایک سور جو مور شرح ہیں ایک تیا ہوں اس کے ایک کا اور آپ ہی ہو تا ہوں کا ایک کے گا اگر آپ جو جے ہیں کہ یہ ذیا نہ تی وہ موا سے کو موا سے کی مور واسے کی میں مقد ادائی زندگی یانے والی آپ ہو کا کہ نیں ہے تو مرجا سے کی مقد ادائی زندگی یانے والی

مہم سنل کی داہ میں موانع توصائل نہ کیجئے! عشق اگر مردست مردے تاب و پراد آ در و درنہ چ ں موسی ہیسے آ در د دلبسیا را ورد

قبله! خطايونيا "آپ اپنيآپ و ذر 'وسمقدار کتے ہم، ليکن اگر يہ جي تراويم برجبان تاب كاست! آپ کومعلوم ہونا جائیے کہ اس نوع کا انکسار شخت گنا ہ ہے۔ آکے اكتبابات سے اگر قوم استفاده مذكر سكى توكيا اسے قوم كى نيفيى مذكهيں سے۔ آپ کوپس وبیش غالبًا صرف اس کے ہے کہ اہل ذہب آپ بطعن کرنیگے، ليكن آب جانتے مي كدوه كيا اوران كاطعن كيا ؟ وه خود كمي جائے مي كد ال كى تھيادكتے كندى اور كير اس كير اس كے تو يس آپ كو ميدا ن میں بلاتا ہول کر آب الفیں بی سے ہیں اور آب ہی کی شہادت اون کے خلات ذیا و ہ کارگر موگی مشکل ہے اس گروہ میں آب ہی تو ا کھا جبرل سطے ہیں ! آ ب ہی جی حرائیں گے تو کام کیونکر چلے گا۔ اس استھنے توسسی اس رسوائی میر کھی خاص بطعت ہے!

مُحرِّمہ! مجیدصاصب سے معلوم ہواکہ آ جلیل ہیں علالت کی تفصیل دہ بتانہ سکے تناہم اتنا بیتہ ضرور میلاکر اس کا تعلق" دل "سے ہے۔

پونکریں عورت کے دل دا درخصوسیت کے ساتھ" برہم دل") سے سبت گھرا تا ہوں اس کے زخمت نہ ہو تو مطلع فرائے کہ خدانو استہ اختلامی کیفیت تو ہوتی کے خدانو استہ اختلامی کیفیت تو نہیں ہے ۔ حب بی علیل مفاتو آپ نے میرا صال پوچھا اور میں اچھا ہوں اکیکن نیتجہ کی طرف میں اچھا ہوں اکیکن نیتجہ کی طرف سے خے مطہ کن ا

ضراکرے آپ اپنے جواب سے میرے اس نو بنرب کو دورکرسکیں۔ علی کٹرهدی آب و ہوا اگر ککھنؤ سے بہتر نہ ہوتی تومیں مشودہ دیتا کہ بیہال میلی آپنے "تا ہم متعام کی تبدیلی کا اٹر صحت پر ضرور پڑتا ہے ا ککھنو کی تسسبی ا کہیں اور سہی !

قبلہ! بنیل ادشاد آب کی تا ہیں میں نے پڑھ والیں الیکن آپ کو یہ منکرٹ یدافسوں ہوگاکہ میر سے خیال ہیں مطلقا کوئی تبدیلی بدیا نہیں ہوئی ۔۔
موسکتا ہے کہ بیض حضرات ان کے مطالعہ سے بعد آپ سے ہم خیال ہو گئے ہوں اگر بہاں تو وی کیفینت ہے

آتنے تیزست و دامال می ذمنم! حیرت ہے کہ آپ نے اب کے بی نہیں مجھا' میرا زا ویُ نگاہ کیا ہے؟

الله دا کی احری دوست سے ،

سوال " وجود مارى "كانيس بكر أس ففوص تعود كاب و اس كي المان فعيت ے شعلق بیش کیا جا تا ہے۔ کس الی قوت کا دجود سیم کرنا ہو کا نمات کے ظہور ونشو ونا کا باعث ہوئی ، ضروری ہے، خوا ہ اس کا ام کھیے ہوا لیکن اس وت كوتام أن صفات مصف كرنا جوانان كى حذاتى ونياس معلق بي سري تحدي بين آتا! انان نے این الله ای دوری سی احب و محوانیت سے قرب تر

مما اس ق ت كوسيم كيا ، حب اس ك ذبن في تى كرك اصلاح ما ترت كے كھ توانين رتب كے اس وقت مي وه اس و تكامور ف كا اوراب مجی جکہ انان نے دنیاسے بہت سے عناصر ر قابر پالیا ہے ، وہ اس قوت کا شکرنہیں ہے، گروق یہ ہے کہ اجدائی دور میں ا نان نے اسے ا ہے سے زیادہ توی الجشہ تھوکر اس سے دلیسکر ثبت تیار کئے ، ووسرے دورمی انان نے اسے صرورج سرنے الاحساس مجھ کر اسے انیای عبیا ا يك خلوب صربات النال محما اور اب لوگ يه مجيقة مي كرائس توت اور دنیاکے کاروبار س صرف و وتعلق ہے جہلی اور کلی سے طلنے والی مشینوں ے در سان ایا جاتا ہے۔

ان ميول اد وارس في الحال درساني اورموجوده وورز ركت میں اور وہ اسطرے کہ درمیانی : درمیری سجھ س نہیں آتا اور آخری آپ كى بجدے باہرہ، يہ تو ہو في اصلى نزاع ، نيكن آپ نے كبى يہ مجى غوركياك یے الجمن کیوں دود نہیں ہوتی ؟ اس سلطیں سب سے پہلے اپنی اور اپنے حربیت کی ہوزیش کو سجھ لئے۔ حربیت کی ہوزیش کو سجھ لئے۔ دوسرافریت ہو کہ کا دوبایت اور اس کے نتائج کو صرب اپنے عل

ملک حرف تعبیروتصوری ہے! یقینًا ہرد شخص میں نے نظام کا کنات پر ذراسا تھی غورکیا ہے، وہ کسی اسی تو ت سے تسلیم کرنے پرمجبور ہے جو وجود کا کنات کا باعث ہوئی اسلے میں محبتا ہوں کہ کسی وقت دورِ جا ہمیت میں منکر ضرابیدا ہو تو ہوتو ہوا ہو، لیکن اب وہ آپ کو کہیں

نہیں ملکتا \_\_\_\_علم وعقل کی ترتی نے مجھ اور کیا ہوا

يازكيا موالكين الحاد والكاركواس فيضرور ونياسے وكرويا-يات سكرآپ كوشا يوجرت موگى الكن اگرآپ تؤركري كے تو ما ننا يرك كاكرس بات كوآب محود انكار "كيت بي وه خداك دجود كالانكار نہیں، بکہ آپ کی "تعبیرات "کا انکارہے، اور ضراکی ذات غائبا میری آپ ك تعيرات عبت لمند واقع يونى بع -م ب تورب وسيع مطالع ك انان بي أب في يقينًا مفكر بن اللام ك كتابي وكميى بول كى يمركها ير يويوسكتا بول كه اس خاص سليس ان كى تصانیف کا ماحصل اس کے علاوہ کھ اور ہے کہ " ماع فناک تی معزفتک" اوركيات مى كابل علم كيداور كيت بي-فرق اگر ہے توصرف یہ کہ آپ یہ ایک البدالطبیعیاتی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور ان رطبعاتی "معنی آب اس دنیاسے مایوس ہو کر دوسری ونيا كانواب ديمين لكنة بن اوروه اس دنيا كوسب كي ويما بانه معرب -U.Z. 69, U خرز بوت كاملاس اك مدك ي آب عقى مول حرت ے کہ آ ب اس سے وہ فایر ونہیں المقاتے جو المقانا جائے یعنی ! وجو و اس آزاد خیالی کے بھی آپ کی تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اپنی جا عظے علا وہ ہے ، وسری جاعت کے دوگوں سے ملنا جانتے ہی نہیں ، آپ کی سجد الك الله الك بكرا الك بكرا يك موت وزنركى بهى الك بن يرت ك

وه جاعت جخم نوت کی قائل نه بوا وراصلاح د برایت کے سلسله کوسقطع نه عجے وہ دور ول سے اس طرح کٹ کرزنر کی برکر نے کورشت ازدواج ومعاہرت سے بھی اسے دو سرد ے سمانوں سے گواد ا نہو! الهيس باتول كود كيمكر لعض اوقات بي بيسوقيا بول كراكر بنوت كا اختام آدم ہی یرمان لیاجاتا اوراس کے بعد دومرے بغیرے آتے توالید فرعانانى ين يتفري ميدا ہوتى اور بحائے عيسوى موسى محدى مونے 275-160825 صفے بی دنیا میں آئے اتن ہی تفرانی بڑھی سلمانوں نے نبوت کادر داڑ بندكر كے اس تفریق میں مزید اضافه كاستدا ب كرنامیا با تھا۔ لیكن آئے پھر اسے کولد یا . سلمانوں میں سنق ، شیعہ فارجی پہلے ہی سے موجود تھے۔ آسے الن مي احدى كا بهي اضافه كيا اوراب شايد احرى جاعت بجي ثمودي وعير محودي ووهو یں منقسم ہوگئ ہے ، آئندہ کی خرنہیں العرض مبری دائے بی ختم نوت سے عقیدہ سے الخرات کرے آپ نے نوع انانی کی کوئی مفید خدمت انجام اس دی يه درست معكرة ب سي سيال منظيم اور ايمي بدر وى مبت ياني جاتي ے اگراس چرو کھنے کی یہ ہے کہ آپ کے بیاں کوئی عمومی افوت کوئی عالمکیر انابنت مي إلى ما قى ب يانبير -آب كيس عي د " إن "لكن شايرات شرط كالما تدكر يها ونيا آب ك مرسب كوقبول كرے إلى " مشروط"

افوت تواب مى دنيايى برمكرا ح ب- آب نے كوئسى كى بات بيداكى -اس اب ميں بهان طبقہ كوآب يرزا و فسيلت عال ب الرحيد عقاير ك جھیلے سے وہ تھی یا براہیں تا ہم وہ اس پرزیادہ زورہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کرجب تک انان این " مابدالطبیعیات ، کو ترک کرے كا- ير منافرت دورنه موكى اور غرب نام ب صرف " ما بعد الطبييات" كا اہل مراہب کیتے ہی کر ترک مذمب کے تعدیمی ونیا میں اس وسکون قائمہیں موسکتان اوراس کے بُوت میں وہ یورے کی جیلی اور موجودہ جنگ کومیں کرتے ہیں۔ لعنى ان كاكمنايه بكراكر دنياي فرسى تفراق ما موكى تو قومى تفريق موكى -فوزیری اگر خرب کی دجے نے ہوگی، تو قوی اغزاض کی دھ سے ہوگی \_ بطا ہر یا اعراض درست معلوم ہوتا ہے الکین انھوں نے شا پر فورنہیں کیا ، کہ موجودہ قوی منافرت کی بنیا دیجی مزہبہی ہے۔ یوری کی تاریخ الفا کر دیکھیے توسلوم ہو گاکھیں ی مرب کے عقید تندوں نے دنیا گاتیا وی یہ کھی کم ظلم نہیں کئے ۔ اور تو ویر و تطنبط اور کنتیمولک جاعتوں میں کبی ایمد گرمنمولی شات وون نسي وا-مجريه قديم مزبى عنا د مقاص في مبدكو " قوى تفراق " كى صورت اختيادكرل اوريه" اختلات عقايد" بى كاحقكر" التعاص في اول اول فاد

اس مي شك نهي كنيا ين قيام امن وسكون كا مشله اب بر امشكل

Scanned with CamScanner

مئلہ ہوگیاہے، اور اس پر فورکر نا ہرخص کا فرض ہے ، مکین اس کھی کو سلحجانے کی صورت شایریہ نہیں ہے کے ساری دنیا احمدی ہو جائے . گر سے نیازی کیوں نہ ہوجائے!

محر مر بخط طا اور بالمل خلات توقع اس نے غیر معمولی خشی ہوئی ا کھنٹو میں آپ کا قیام جے آپ جھ دن کہتی ہیں اور میں اپنی بھا ہ سے صرف ایک ساعت سحبتا ہوں البقینیا بڑی خداساز بات تھی ۔ ایسی ۔ کہ شاید امیکا اعادہ ممکن نہ ہو

ہر حنیر کبو بال میں میرے تیام کاذان زیادہ فوشگواد ماضی ہے تعلق نہیں رکھتا ہاہم وہاں کی زمین میں بعض الیں مجبوب ومقدس ستیال مدفول میں کہ میں اکفیں کمیں کہ میں اکمی حید آباد جائے وقت ایک دن کے لئے وہاں کھم جا دُل سے لیکن کیوں اور کس کے طلب بری سمجد میں نہیں آئی۔

میرے متعلق معبی حضرات سے استفساریر آب نے یہ فوب کہا کہ استفساری استفادی ہوں استفساری استفادی ہوں استفادی استفادی کا بنائے ہوں کا بنائے ہوں کے بنائے کا بنائے ہوں کا بنائے کا بنا

کیونکہ اس سے کم اذکم یہ تو معاوم ہی ہوگیاکہ آگہی یا رے کہ آگہ بستی از ما منوز! معرم علم" کا علم بمبی بڑی بات ہے۔

حضرت بروحی والهام سے حکوسے میں آب اب می متبلا ہیں ؟ -مالا ككشف اوى البام اسب اكي مي يزين اوران مي سوااس كے کون فرق نہیں کرفحنف اوگ اس کیفیت کوفتلف الفا طسے تعبیر کرتے ہیں۔ یعی وجی ا مناع کے لئے مخصوص ہے اور کشف غیرا نبیاء کے لئے الباتم می ابنیاد دا دليا، د د يون مشترك من مفاتب كا ايك شعر يا والحيا: شعر غالب بود وحی و کوئی و سے! تو ديز دال نوال تفت كرالها ميست! دىينى غانب كاشعروحى تونهيس ادرية بم يدوي كرتے بي الكين خدا کے لئے یہ تون کہوکہ وہ الہام نہیں ہے ، فالب نے دی والہام کے اس فرق کو پیش نظر رکھکر یہ شعر کہا ہے۔ س ج کل اجمر سری کا ایک لفظ سبت استعمال مور اسے ،حس سے آب سمی واتعن بول کے۔ وہ نظر ان اللہ اللہ اللہ ہے۔ وہی کو الله على على الله الله الله الله الله وون كافرق مجم وال يں إلك اداده وعمل كاساتعلق ہے۔ اس سئے سرحيدوتى يا البام، مقدم چیزے، لین کام کی بات دی د مسته منت نمالی، یا اقدام ہے جس ر بنی<u>ا</u> د کو کا میا بی حاصل مونی -اس کے میری دائے میں " وجی والہام" پرعور و فکریے کا رہے

ا ب كوتوج كيمرنا ب كروا ك فوا ه نتجه كيم مو-

غارِ حَمَّا، کاز الدخم ہوگیا ہے ، نیکن بقد وُخنین کا بھیشہ اِ تی دہے گا۔
اس نے "سر بگریبال" ندر ہے ۔ بلکہ سنینی جو معالیہ ہے۔
عشق اگرم وست ، مردے تایب ویدار آ ورُ د
ور نہ چوں ہوسی ہے آ ورد وبیالہ آ ورُد!

بنرہ نواز ! کرمت نامہ کل سبحان صاحب کے ذریعہ سے ملا معلوم نہیں وہ کب وابی جائیں ، اس لئے جواب طاک سے دے رہا ہوں ، آپنے جن ترا برکا ذکر کیا ہے، وہ یقینا ضروری ہیں ، نیکن ہرضر وری یا ت یو ری کب ہوتی ہے ؟ -

یں آپ کے ساتھ وٹی کیا " سرمن دائے" تک جانے کے لئے تیار ہوں کین" ہمری موءو "کا بھی توکہیں پنہ چلے ؟ — آپ نے جن صاحبے وعدول پر اعتبار کیا ہے ؟ آپ کو شا ید خرنییں " وہ کیا چیز ہیں ۔ آپ کی شناسا کی ان صحرت ایک ہمینہ کی ہے ۔ اور میں ہیں سال سے اس عذاب میں مبتلا ہوں ۔ اس سئے میں تحبینا ہوں کہ وہ کیا ہمتے ، یں اور کیوں ؟ ۔ اگر آپ کو اس کا بقین نہ آپ کے تو انھیں آ کیے خط کھئے ، اور میرا وگرکتے ہوئے ان کو اطلاع دیجئے کہ ظائم نفی کے ساتھ آر ا ہوں ۔ اگر اس کے ہوئے کہ ظائم نفی کے ساتھ آر ا ہوں ۔ اگر اس کے اعتبار کیے ہے ۔ ور نہ ہو کچھ میں کہنا ہوں اسے بیجے کے خط کے میں کہنا ہوں اسے بیجے ہے گئے ۔ اور نہ ہو کچھ میں کہنا ہوں اسے بیجے ہے گئے ۔

اب سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ دوسرا ذریعہ کیا ہے ؟ آپ مانیں گئنہیں۔
در نہ سب سے بہترصورت یہ ہے کہ آپ نود بغیر کسی دساطت کے فواصلی سے سلنے ک صورت میں بیدا کر و ونگا ۔۔ اور اگر آپ کی نودداری اس کی اجازت نہیں دیمی ، تو بھرا س خیال ہی کو ترک کر دیجے ۔ کیونکر کسی اور کو فردیے بنا تا تو اس سے زیادہ گری ہوئی بات ہے !

محر م ا خطاکا جواب دینے یں غیر معولی تا غیر ہوگئی معذرت خواہ ہول ۔ مجھے آب کی تحریر ملنے سے پہلے ہی ساراحال معلوم ہو جیکا تھا۔ اور سوچ د ہا تھا کہ آپ کو کیو بکر تسلی ووں .

آب کوا منوس ہونا چاہئے کہ جو کچھ ہوا اس کی توقع کے خلا نہوا سکن مجھے مسرت ہے کہ جو میں تحقیا تھا دہی ہوکر رہا۔! میں پڑدانی واتا ن دہراکر آب کو زیادہ مول در نجیدہ کرنا نہیں جا تھا۔ سکین گرئے و ذاری میں سوا اس کے اور ہوتا ہی کہا ؟۔

آب نے اپنی سوائی صندہے کام بیا تھا۔ اب دو کی ہمہری کا بخربہ کیجے یہ کوئ نئی بات نہیں ۔ ہمیشہ ہواہے اور ہوگا۔۔ آئندہ کے لئے کیا مشورہ دول ما جا نتا ہوں آپ وہ میں نہ اپنی گی۔ بہرطال اس وقت آپ کوفیض آبا دھیوڑ دسیا ضروری ہے اگر آپ اینے اسے مسائی کے باگر آپ اینے کے بیان کے باس الد آبا د جا نا مناسب ہمیتی تو بہاں جلی آئے۔۔ سیان کے باس الد آبا د جا نا مناسب ہمیتی تو بہاں جلی آئے۔۔

سرے اِس نہیں ۔ بکہ صفیہ کے اِس ۔ میریباں مبیر کر اطینان سے سوچا جائے گاک کیا کرنا ہے۔

کرمی ! جو کچه اد ثنا و فرمایا ، باکس درست ! لیکن نیتجه معلوم !

خرصے دارم و ترسم بجوے نست ان ن

آپ پر اعتما و نه ہوگا توکس پر ہوگا ، لیکن ابنی " متماع کم الدز " پر اعتما دکیو بحر
پیدا کر ول ؟ و و ذائه جب صرف گنهنگار "مستی کرامت " سمجھے جاتے تھے۔
گزرچکا ہے ؟ اب با نداذ ہُ " استحقاق " "لطف دکرم "مفقو و ہے !

بھریہ کیا ضرور ہے کہ سب کچھ میری زنرگی ہی میں ہو جائے۔
" مہت و دس عزیزاں " کا بھی تواستان ہونا جا ہئے۔ جب گرطی آاد ونگا تو یہ بعلیٰ دہئے۔
" مہت و دس عزیزاں " کا بھی تواستان ہونا جا ہئے۔ جب گرطی آاد ونگا تو یہ بعلیٰ دہئے۔

جى إلى ، و كيف اورنوب وكيما اب آب كيا يو چھتے ہي، يس

یوں بھے :
ذموج گل مہا دال سبتہ زنا د
میں لبا اوتات سوچا ہول کر حب اصابی حن روز پر وزضعیف ہوتا جاتا ہے
توحن کی بیدا وارکیوں طرحتی جائی ہے ۔ بیلے کہیں صدیوں میں کوئی ایک
میکی کوئی ایک شیریں ، کوئی ایک وقت بیدا ہوئی تھی۔ اول اب یہ حال کر

کہ جدهر وکھیے ساتی ہے جلوہ رشمنِ ایان و آگہی مطرب ہے بنمنہ ' دہزن کین وہوش ہے لیکن ایان وآگہی ا در کمکین وہوش کا سو واکرنے والاکوئی نہیں اِنحنیت ہے کہ ایک آ ب اِن "آ وارگا ن غرمت " پررتم کرنے والے بیدا ہوگئے۔ در نہ قیس و فر ہا دکی سنل تو بچھئے ختم ہی ہو جگی تھی۔ افنوس ہے کہ غریب تا ہم جل بیا ور دہ آ ب کو دکھتا تو وہ مجھی شایر عشق ہی کرتا۔ اور سمجھی نہ کہتا کہ :۔ "ا ور ہم کی جو سے کیا جائے!"

حصرت إضط الا اورساتوي سائة صاب بيد براها اوربت فوش براد لكن براية المئة توعرض كرول كراب بهاري آب كى صابة نكارى كا دورختم بوجيا بيد ورختم بوجيا بيد المرج القلاب اس فن مين بو اجه اس كونبها في عبد سال كه افردج القلاب اس فن مين بو اجه اس كونبها كي عبد حبن آذا ده دوى اوركهل كهيلن كي عزورت بيد وه بين آب كونسي المنسين المن سي من المناده وي اوركهل كهيلن كي عزورت بيد وه بين آب و منسين المناده وي المنادى نام تفا عرف خيال سي لذت افرو ذ مون كا المناز المنادى نام تفا عرف خيال سي لذت افرو ذ مون كا المناز المناز المناز المناز كي كي جيز بيد بيط عرف تقور السي كا م

جل جا آتھا ، جس کے ہے مخصوص فرصت در کاتھی ۔ ا درا ب معاملہ حقابی "
کا ہے جن کے ہے خاک بچھا ننا خرور می ہے ۔ بھراب خاک سبر " رہنے
کا زیاد ہا دے آ ہے کے ہے کہاں ، جو بیا طآ ہ العظ بچے ہیں۔ اس کو
اپنے حال پر رہنے دیجے ۔ د دسری رنگ آمیزی کی خودت نہیں ۔ " فنادیل کی عفلت ان کی کہنگی ہی ہیں ہے ۔ سے تاج محل کمجھی ڈرائنگ ردم نہیں
بن سکتا ا۔

جی ہاں ' اب اندوہ و الم بڑھنا ہی چاہئے۔ لیکن اس کاغمکیوں؟
خار خار الم صرت و برار تو ہے
شوق ، گل چین گلت نو تسلی نہ مسہی
" سرا گلشت خانی " میرنہیں اُن ہو۔
دل یس نظر آ ہی قہے اک بوند لہو ک
یں توابنی ویرا نیاں ہے کر آ پ کے پاس آ نے والا تھا ' گر
آ پ مجھ سے زیا وہ سوگوار نکلے " مکر آ ہ وزاری "کرنے کا قابل ہیں دونہ غیر، اس شغلہ میں کچہ جی ہماتا۔
یوسف کی ضحت کچھ دون سے خواب ہے۔ میکن نہ اتن کر آ کچی بریرائی نہ کر تکیں ۔ فرور جانے ۔ اور نجھ بھی چلنے پر مجبور کیج ۔ ا

كارنگ اور به اور اس شوكا اور -!

اس می توفی استعاره بے اور وه مبی بالکل غیر شاعران الیکن استعاره بے اور وه مبی بالکل غیر شاعران الیکن اس شعری با وجود کلف وقفیع کے طرحی جان ہے ہے کہنا ہے:
مرحا محوتا شائے شکست ول سرمے

آئینہ خارہ میں کوئی گئے جاتا ہے مجھے

سات نینہ خانہ " سے جو ہیلو ذم کا آپ نے بیداکیا ہے وہ صریحی طلم ہے۔

خات کا مقصود یہ کہنا ہے کہ شکست ول کے بعد میری ایسی

حالت ہون گویا آئیہ خانہ میں ہیون گیا ہوں ۔ اکیونکہ دل آئیہ کا

اور آئینہ کے ٹوشنے کے لبد بہت سے چھوٹے چھوٹے آئینے بیدا ہوجاتے ہیں

اس نے اب معا ومقصود کا کوئی سوال ہی نہیں دہا اور وہ اسی تاشیں

گم ہوگیا — اس نفویس خاص بطفت یہ ہے کہ ضمنا گویا یہ بھی ظاہر

کرد اگیا کہ سکست ول کے بعد تمنا ئیں بجائے ختم ہونے کے اور زیادہ

ہوگئیں اور وہ اسی لئے کہ دل کا ہر گر اتنا کا آئیز بن گیا۔

ہوگئیں اور وہ اسی لئے کہ دل کا ہر گر اتنا کا آئیز بن گیا۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب نے مطلع میں نوب کھا ہے۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب نے مطلع میں نوب کھا ہے۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب نے مطلع میں نوب کھا ہے۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب نے مطلع میں نوب کھا ہے۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب نے مطلع میں نوب کھا ہے۔

ہو آفال کے قافیہ کو غالب کئے ہوئے۔

بہت پر نطف یات ہے۔ نا لہائے شرد بادے "سپرجراغاں یا ال عفول کا ال اس میں شکے ہیں ، غالب کی برغ ول بڑے موکد کی ہے۔ اوراس میں دیان ، معزیت الحالات ندرت اور حیز بات سب کا بہت متواز ن امتزاج یا یا جا تا ہے ۔ وربیان کے اگر چادشعروا آل ساآل ویرآن اور جارآ، کے تا خے کے حذب کر دیے جائیں ، تو سازی غز ل مرص ہے۔

معنى الكالم إعطونت الم جے "بيام جال في مجنانيا و مودوں ہے كل بيونيا- تام دات سوتيار باكر وابسوا - شكري"ك اوركيا بوسكتاب لیکن یے چیزمیرے اصاس اور آب کے لطف دکرم کو دیکھنے ہوئے استی فردتر به كم اذكم ين توجرات كرنبيل سكا -مرى زنزكى كى داشان اس قابل نيس كرتر سينس اوراكر بويعى تو اس سے زیادہ میں کھ کہ جبی ہیں سکتا۔ اخ کشود نروب برزه سرایم ، ادند! مجھے نہیں معلوم کرصوفیہ سے میاں مے منازل وکشف میا بات کی كيا صورت وترتيب موتى ہے۔ سكين بيال تو " لا الم " كے ساتھ ہى تام يروت على ول ع الله كف اور" الاالله" كين كى نوبت بى يذا ل اوك حقيقت كي جبتو" إل" ين كرت بي ا دريس " نهيس " ين وه مبت رقی كريمي تو" نفي ماسوا ا تك يبونخ بي -اوربيا ل اجدا بويج

" نفى نفى " يا " ترك ترك "كى مزل ہے -لقينًا يسب لغوولهل بايس بي اور سوا مزخ فات كيهني. الين كياكيا جائے طربات "نقشف" كجواب مي ان جلات "تصوف" سے کام لیناری یوتا ہے۔ آپ نے ۔ زان ک فرصت " کا ذکر کے میرے شوق میں اور زياده بجان بيداكر ديا- آب كوشا يرمعلوم نهيس كر-عشق برجامی رود مارابه سامان می درد عرک ناپسال د ماه سے نہیں کی جاتی مجد حرف ان چنوساعتوں ہے جو "كسى كى ياويس كرز جائيں" اوراس كى ظ سے تھے كبي ز ما ركبطون ے کوئی شکایت بیدا نہیں ہوئی۔ قدية كارسان بيك -ول جائے و گرست و گرجائے و گرست كاكناه مجه سے كبي مرز دنييں بوا ، جو ديكيتا بوں دہى تحجتا ہوں، و دسرول کی آنگھیں خواہ و مکتنی ہی اچھی کیوں نہوں اگر ایک کو دو د مینی بن توبیرے کس کام کی!

یہ آپ نے کیا غضب کیا کہ جو بات ان سے نہ کہنے کی تھی دی کہدی۔ کسی کا ڈشمن ہوکر تو میں وشمنی کا اظہار ہر ملا کرسکتا ہوں ، نسکن محسب کرنے

کبورسری زبان بالکل بند ہوجاتی ہے ۔۔ نگاہوں کا ذکہ ہیں۔

آ پ کو خر مہیں کہ اس سے قبل میرے ان کے معاملات ہیں کتی

ہیجیدگیاں بیدا ہو عکی ہیں اور لیں نے کس صبر و حمل کے ساتھ ان کی تام

گج اوائیوں کو برداشت کیا ہے۔ اب آپ نے ان میں اوراضا فہردیا۔!

میرا ارادہ تھاکہ انھیں ایک ون کے لئے بلا کول گا انسکن اب

یکی مکن نہیں ۔ فود جانے کا سوال نذاب ہے نہ پیلے کبھی تھا۔ اسلے
صورت صرف ایک رہجاتی ہے ، وہ یہ کر اس سے کے کے ساتھ ایب آپ

ایک جو شعبی بولیں ۔ بینی ان سے کہدیں کر تقاصہ شدید کھا ، اس لئے
ایک جو شعبی بولیں ۔ بینی ان سے کہدیں کر تقاصہ شدید کھا ، اس لئے

ہویال چلاگیا ۔۔ اس سے نیا وہ اگر وہ کچھ لوجیس بھی تو

کول صاصب! گلہ ہم سے کر ترضیط گریے کرنہ سے سے کہ ترضیط گریے کرنہ سے سے کہ ترضیط گریے کرنہ سے سے کہ ترضیط کرنے کرنہ سے اس سے ذیا وہ بے کسی اورکیا ہوسکتی ہے کہ حب " منبط نہ ہوسکنے " کا سوال پیدا ہوتا ہے تو یں ابنے گریہ کے مقابلہ میں آپ کی " مہنسی " کا والہ دینے سے سوا اور کچھ نہیں کہ دسکتا ۔ مکن ہے دُنیا اس کوحر ف تفن یا کھیل سچھے ' لیکن ہیں جانتا ہول کہ اس " کمیڈی " میں کی کی فرمیٹری تفن یا کھیل سچھے ' لیکن ہیں جانتا ہول کہ اس " کمیڈی " میں کی فرمیٹری بنہاں ہے۔ آپ کے سے نہیں میرے ۔ اور۔ ان سب کے لئے جو بحبت میں رونے کے سواکھ نہیں کرسکتے۔

آپ سے مذاس سے قبل میں نے کہی کوئی شکا میت کی اور نداب اس کی جو اُت کرسکتا ہوں اکیکن اس کے یہ معنی تونہیں کہ آپ کے طرز عمل کی جمودی تا و لیس کرکر کے دل کو تسلیا ل دینے کا حق نمبی مجھے حاصل نہیں ۔ اگون ا

مذخون آه مبوّل کو مذطرسے نا بول کا براکلیجہ ہے ان دل ڈکھانے والوں کا

شکایت نا مرکا اتناپیادا جواب اگل محبت پریش م وجاب ا قیامت ہے، قیامت ا تفافل کے گلے سکر تھیکالیں تم نے کیوں آکھیں مرے شرمندہ کرنے کو ذرا بیباک ہو نا تھا بیں آپ کی بجور ہول سے داقعت ہول، نکین یے بجی جانتا ہوں کہ بغیر قصد و ادادہ کے آپ کس قدر نوبی کے سائند لوگول کا دل وگھ سکتی ہیں ۔ پھر آپ وہ عذر کیوں بیش کریں ' جو با دجو دصیحے ہونے کے ' در د ول کا مدا دانہیں ہوسکتا ۔ ول کا مدا دانہیں ہوسکتا ۔ آپ بیبال سے دہلی تشریعیٰ سے گئیں اور مجھے کوئی اطلاع نہیں۔

دی و بال سے علی گلاهد آئیں اور قیمے بے خرر کھاگیا۔ کیر مرا د آباد ديره وون اور خدا صافے كمال كمال بوتيس اور محوكوكوئ علم نهيں يمان كك كرآب كے يا دُل مين زنجر لاكن اور اب آب كو ہوش آياك كوئى " نامراد الذ زلسيت كرنے والا " لكھتو يس كيى رستا ہے۔! ين نے وض كياك" ذرالفعيل سے كام ليجة "آب نے اسكے جواب مي حرف ايك "آه مرد" سے كام ليا، اور خائوس ہورہيں. اونتو بظاہر اس تمام داشان میں کوئی بات الیں نظی جو دنیا کے لئے عجیب وغریب ہوتی ۔ نیکن میرے لئے ۔ اب کیا بتا وُں۔ یہ کیا تھا بزار وهيان كوالاخيال آي كب آپ کوشاید یا د به موگا، نیکن می و ه ساعت کهبی نهیں کھول سکتا. حب آب میرے سامنے نگاہ حجکائے ایک میول سے کھیل دی تھیں اور يس فوش تقاك - آج يس نه ايناول تول كيا بواد يكما الم ليا بوايا ال كيركيا بوا- اس كا تحف بحى بوش نيس -ببرطال اب كه شوق و احتناب كى تمام منزلين حتم بوكريم آب د و نول کيراجني بو يكيس . زخول كوتا زه كرنامناسب تهيل -یاسب درست کرتم ای بوطرا کی بو! گر نباذ کے قابل مید ول رہا کھی ہو!! یں سرا در سرفروری کورام بوری کھا۔ آپ کاخط والیی پرطل پہلے

المجا آوشا برآب سے قریب تر ہونے کا اصاص مجھے صاصری پر مجبور کر دیتا۔
الیکن اب مکن نہیں۔ خدا حافظ

سیکن اب مکن نہیں۔ خدا حافظ

سناچلا راکھ کا ڈھیر میں ابجھا چلا دل کوسیکن

سناچلا راکھ کا ڈھیر میں ابجھا چلا دل کوسیکن

سبت دنوں تک دنی دیا گئی آگ لے کا رواں رسکی

اگر آنکھیں کسی کو بلاک کرسکتی میں توسے کہتا ہوں کہ تھا رے دو نے مجھے مارڈ الا - ضراکے لئے متا و الی آنگھیں کہاں سیدا ہوتی ہیں، وہ کوئی سرزین ہے جیال کی فاک میں الیی " زگس شہلا " نشود نایاتی ہے۔ لا ساسے نہیں لیکن میں بھور ہوں کافرط سرت سے ہی وقت تماراكيا عالم وكا \_\_\_\_ بيوتوت ہوت میں آ د- ہروہ چرجونگاہ سے کردے ول میں مگریانے كے قابل بيس ہوتى- ابھى توصرف يەككرنوش ہولية ہوكة وحشت كرنا خيره ہے ال اچھ آمھيں والول كا " نيكن كھارى طبعت سے واقعن مول اس لئے اُس وقت سے ور تا ہول حب " وائن کے جاک اور گریاں کے جاك يس يكوني فاصله بانى ندرب -ز ندگی دا تول میں دوشن اوشنے والے شادول "سے بدا بنين بوتى ، يه وركشن لكيرس "محف فري نظريس اصلى چزده ب حيكاتعلق " نظاره كن ز چاك كتاب ما تباب را "

ے ہے۔ اُن آ کھوں سے جو تھارے غم میں تھارے ساتھ روتی میں۔ وہ نہیں جو صرف اس کے سکرائی میں کہ تھاری اٹنکباری سے بطف اسٹائیں ۔۔ خرج کچھ ہونا مقا ہوگیا۔ لیکن اب اسس شہاب اقب کا ذکر تھاری زبا سے مدسنوں !

كيا تباؤل، كس عالم ين بول، ما وكي ونيان كي حد بوكئ ... يار ورآغوش ونام اونميدا نم جسيت إ ا در اگریه مطوم بھی ہو توظا ہرکرنے کی جرأت سے ؟ میں اسے و کمیوں کھلاکے تھے سے و کمعاطے ہے كس قدرى يا تاب كه وهسب يحد كهدول جرآب يوهيتي بي البكن ورا مول كرما واز بان سے كوئى اسى بات مكل جائے ہے آ ب سناتو جاتى می لین کینے کا جازت نہیں دے سی -"ليلى اخليله" عرب كى منهور شاعره تهى واور تو بصورت بهى بيت تمى-ایک شاعرکواس مبت ہوگئ ۔لیکن ہے کہ عرب یں اس سے شادی نہیں ہوسکتی تھی جس برنصیب کو جبت ہوجائے۔ اس سے دہ دیوانہ وار مارا مارا کھڑااور اینابیان ہوری اشعار کے ذریع سے اس تک پونیا تارستا۔ ایکبار اس نے چنداشعار لکفکر این مجوبه سے پاس بھیج جن کامفہوم یہ تفاکہ"تم سے از دواج عمن نہیں الکن وصل بہر صال ممکن ہے المحراكي عمن اے كو جيو وكر نا ممكن

بات کی کوسٹش کیوں کی جائے !!

اس نے جواب دیا " اضوس ہے کہ تھاری آر زوج مجھے واقعی بہت عزیز ہے کہ کھی ہوری نہیں کر سکتی !"

ہے کہ کبھی پوری نہیں کر سکتی !"

اس وقت یہ دا تعد مجھے کیوں یا و آگیا ۔ گھہر صاب نے ۔ فرا ہوش میں آلوں تو کہوں "!

قبل متندان عالب كاكلام ادرآب كا ذوق إكون عجواس اجماع يرسرن وهف كاليكن ابى ب بصرى كو كياكرول -كه غالب ك تعبض وہی اشعار میری تھے یں نہیں آتے جومشکل نہیں ہیں۔ الفاظ کے غلط استعال سے بدا ہونے والا اہال تو غائب سے بیاں تعنیانہیں ہے۔ لیکن انواز بیان کی اٹھن سے " مرعا کاعنقا ہوجانا" اس کے بیاں صروریایا جاتا ہے۔ اورآپ نےجن اشعار کا انتخاب کیاہے ان یں بعبی اشعار اس قسم کے بی ي - شلا ايك تعر ملاحظه موب تعنی میں ہول گراچھا بھی نہ جانی میرے شیون کو را ہونا بڑا کیا ہے نواسنیان گلسشین کو!! نظام کتنا صان دورساده شعرب لین غاب کناکیا جا بتا ہے۔ میں تو بچھ نہیں كا شاير آپ بتاكين -وه غائباً يركنا ما سبا ہے كه" نواسخان كلش جو آزاد بن كلش من

مرے وجود کو کول برا محصے ہیں۔ جبکہ ہی فعنی میں ہوں اور بطف جین مال كرنين ميراك في حقة نهين " ليكن سوال يه ب كه شعر كا يد "كرال "كراچا بى د جاين ميرے شيون كو" اس معبوم سے كياتعاق دكھا ہے۔ نواسنجان گلش کو اس کا وج واسی سے ناگوارہے کہ و مصروب شیون ربتا ہے اس سے یقنیافس سے بھی اس کارمنا الفیں گوارا نہ ہوجا سے ال اگرده به کتاک می قض میں ہوں ورشیون سے معذور" تو البته وسيل معقول بوتى اوراس محرف سے كوئى مفہوم سدا بوسكا -نات يراتنا يكو للما جاج كاب كراب اس يركس اضاف كي كنائش نبي ليكن صيح " نقد دانخاب كي منائن اب عبى ببت ب. غات سرون موتن ہی سے متاز نے ہوا مقا بکر شاہ نقیر اور ناسخ سے بھی۔ اور اس موضوع پر ابھی ککے سی نے ول کھولکرنہیں کھا۔ آب ہی اسکی ا تبدا كيج - لين " يرتاد فات "ك مثيت عني، " نقاد ين "ك ثيت -

وین بنا با اسے جو ارا د تندی تجھے حاصل ہے ، اس کا اقتصار تو یہ تھاکہ یں سب کھ و کیتنا اور خابوش رہا اسکن کیا کروں باغیاد رہے رکھنا ہوں اور جب بھی یہ کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے تو زبان برقا بور کھنا و شوار ہوجاتا ہے۔

وشوار ہوجاتا ہے۔

برحیر \_\_\_\_ نمب بنتی میں جا بُرنہیں سااں کا ہوئی "

سکین خاناں پر اوی بہر حال افنوس ناک امرہ ہے۔ مل فیق کے خطب معلوم ہوا کہ آب نے انھیں بجرت کا حکم دیاہے۔ ماں ابپ کے وطن سے فرشد کے وطن ا کی طرف اور وہ اس کے لئے باس آبادہ ہیں۔ معلوم نہیں یہ آز مایش ال کے خلوص کی ہے یا حات کی ۔ اگر محض خلوص ہی مقصود ہو تو بھی آنا بڑھا ہوا خلوص ما حاقت ہی کہلائے گا۔ جس کا الزام یقتیا آپ پر نہیں ابکہ نو دان پر عا پر موت ہے۔ می کہلائے جس کا الزام یقتیا آپ پر نہیں ابکہ نو دان پر عا پر موت ہے۔

یں بھتا ہوں کہ شاید آپ ان کے سیحے مالات سے وا تعنیمیں ورند الیاحکم نوقے آپ کی اراوت سے بہلے بھی وہ کوئی بڑے جفاکش ادان نہ تھے کہ کوئی اضیں بہانہ لے ادان نہ تھے کہ کوئی اضیں بہانہ لے ادر گھر بار کا جو اگرون سے آثار بھیکی ۔ سوء اتفاق آپ لل کئے اور آپ نے نے اور آپ نے باتھ اور کھی بہت سی خازی معدبہت سے ادرادو و ذکا لف کے ان پر عاید کردیں نہتے یہ ہواکہ وہ بالک ہاتھ پاؤں آپ اور گھریں خاک الرائے کی اور اور کھی ساتھ اور کھی بہت کی خاری معدبہت سے ادرادو و ذکا لف کے ان پر عاید کردیں نہتے یہ ہواکہ وہ بالک ہاتھ پاؤں آپ کی اور گھریں خاک الرائے گئی ۔ ا

یں نے بلکر انفیں مجھا یا اور مبتکل تمام ایک جگدان کو نوکرکرادیا
لین ظاہرے کرکو فی تفقی محف نازیں بڑھنے اور دلائل الخرات کا در دکرنے
کی تنخواہ تو دے نہیں سکتا کیہال سے بھی علیٰ عدہ ہوئے اور محف اس خیال
سے کران کو بوی ہے پر دنیان نہ کریں ہے ہے پاس جلے گئے مجھے نہیں
معلوم کر انفوں نے ہے پر دنیا کی نے کیا کہا۔ فا نباہی کہا ہوگاکہ" اب تو کر وہات

ونیا ہے جی بزادہے، کسی طرح اپنے می قدمول میں بلا یکھے " اور آ پنے ي عجد كركه اب طرح خدام ك صعف بي ايك كا اضافه ا در موجائ كا ايا شا يرمحض ول تنكني كے خيال سے كه دياك " بہترہے ترك وطن كركے جا آؤ " اور وہ اب بجرت سے لئے اس قدربے تاب ہی کہ دُنیا کی کوئی توت اللیں

يازنبين وكموسكتي إ

اس واقعہ سے گھریں کہرام مجا ہواہے، اور سجھیں نہیں آتا کہ اس کے سطے مانے کے بعداس کی ضعیف ہوہ مال بیار بوی اور ما رکس بچول کا کیا حشرہوگا؟ ہرجیز وہ بہاں دہ کرہی محنت سے جی چرا تا ہے، تا ہمکسی نہ کسی كام ين الساب على لكائ د كفت ته - اكر شام كد وه بقدركفا ت صِصل كرسك للكن اب كيا بوكا؟ -اس كاجراب آبى در يسكت بي إ مجھے بقین ہے کہ ان حالات کاعلم ہونے سے بعدا ہے کہی بی کوا را نہ فرمائیں گے کہ وہ ترکب وطن کرے ، میری خواہش تو یہ ہے کہ آ ب اپنی ادا دت كى كرفت سے اسے مہیشہ كے لئے آزاد كردس - لىكن أكريمكن نه بو توحکم بخرت طرور منسوخ فر ما دسیجے ۔ اگر اس کی تسمت بیں د وزخ ہی کھی ہے تو آپ باکوئی اور کیا کرسکتا ہے۔ میں اس خطرے جو اب کا بجینی كے ساتھ منتظر ہول!

گرای عزیز! آب کا ادبی دوق اور ار دوسے عشق دونوں سلم،

لین اس و و ت کی پختگی ۱۰ در اس عشق کی کامیابی کے لئے یہ ضرور نہیں کہ آب حریث شعر گوئی کو فہائے نظر مجھ لیں سب سے پہلے آب فارسی کی کمیل کی ہے داسکول و کالج والی فارسی نہیں ، بلکہ رسائل طغرا ، برر تیآیہ ، ظہوری عرفی ، بیدل اور غاتب والی کلاسکل فارسی ، اور اسی کے سائل عربی بھی اتنی سیکھ لیجئے کہ اس ذبان سے الفاظ کا میسے استعمال آب کرسکیں اگرزی آپ جائے ہی ہیں ۔

ہوسکتا ہے کہ آ ب شعرا جھا کہنے گلیں الکردوک انتیار پردازی آسان ہیں اس کیلئے ذوق سے زیارہ اکتسا ب کی ضرورت ہے !

کرمی! یہ باکل درست ہے کہ "ہروہ بات جو مشہور ہوجائے سیحے
ہنیں ہوتی " ا درہادی افوادی غلطوں کا احجاعی صورت اختیار کرلیا "اس
ہیں شک نہیں بڑی افسو سناک بات ہے۔ آئ خدا جائے کتنے مقدس مزاد
ایسے ہیں جن بیں آئے تک کوئی وفن ہی نہیں کیا گیا۔ ا در آماد سنے کی کشی شہود
ہتیاں الیہ ہیں جو کبھی بیدا ہی نہ ہوئی تھیں۔ بجر اگر شاعری کی د نیایں
ہیں یہ اندھیر نظر آئے "توجرت کی کیا بات ہے !۔
اس میں شک نہیں کہ جوات پرصرف بازادی شاعر ہونے کا الزا کی
فینیا غلط ہے "ا وراس کے ثبوت ہیں جس سم کے اشعاد مین کئے جاتے ہی
ائن سے ذیا وہ عراں تیر کے بہاں بھی ہیں۔ گرمتر کوکوئی کچھ نہیں کہتا!

معلوم الیابوتا ہے کہ اس برنامی کانعلق اُس زیانے ہے جب ور بارداری كسلاي انتاروجرات ك دواكعار كمفنوي تا يم بوك تھے- اور ہر فریق دوسرے کو ذیل کرنے کے لئے گندگی انجیال دہا تھا۔اسی سخوان نے انٹا کو اس کے اصلی مرتبتک ہونچنے سے روکا اور حرات کو برنام كيا، وكرجرات د انتار كامقا بدكرني من انتار كوترجيح ديتي اور ہوسکتا ہے کہ انجو وطنز کے لحاظ سے یہ فیصلے جو الیکن غزل کوئی کے لحاظ ے اس کوچا ت سے کوئی نبت نہیں۔ اول تو انتار کا سرماید تغزل بہت کم ہے اور جوہے بھی اس میں بہتا کم اشعار قابل انتخاب نظرآتے ہیں۔ برخلات اس سے جرائت سے ووادین کی تعداد تو بتائی جاتی ہے، اور ان میں اتنے اچھے اشعار یائے جاتے ہی کرسخت انتخاب سے بعد مجی دایوان ا نشار سے کئی گنازیادہ اس کا مجم ہوتا ہے۔ يرصح ب كرجرات كريبال شوخي وعريان بهي يان ماني به اور المفول في معا لمات حن وعشق محبيان ين اوني مسم مح تبهواني وصبى صغبات سے بھی کام بیا ہے۔ سکین یہ فالبًا جرآت کا اصلی ذیک نہ تھا' اور صرف اس عارضی ما حول کا نیتجہ تھا جو تکھنؤ کے قیام کے زمانہ میں پیدا ہوگیا تھا۔ سرے یاس تو اس کو واوین نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہوں توتام وه اشعار مبي عرال كها جاسكتاب الجعانط ليجة - اور تجع تبلائے كتنے ہيں۔ يس بحتا ہول كرزيادہ سے زيادہ ستو ووشو ہول كے ارخلاف

اس كے دوسرے دیگ كاشارين يى مير كاسوز وكدالى يا يا ماتاب سبت زیادہ تعدادیں نظرائیں گے۔ جرت کی بات ہے کروات کے ان اشعار کا ذکرتو ہر گا۔ ہے:۔ ويما تولول ده كيك كم منوكودها في كبخت يوركا محص نظرو ل بين تعافية يا والما البي توكيا بيمرتا بول كهرايا بوا جميني دنك اس كاا وروبن وه كورايا بوا سيكن ان شعرو س كا ذكر كونى نيس كرتا:-ترابن دیکھے وات کی عالت ہوگئ فری کا ہے ہے تو اسکو کھرنظر دیکھانہیں جا تا كياطبيعت ہے اواس اب يح ہوالے جرات يہ بات جی کہیں لگتا نہیں جب ول کہیں لگط نے ہے ابوہر ہرات پر آندوگی آئے لگی میری بے تابی و اس بیرد کو کھانے لگی یہ نہ کہ یا وا فی سکی بوکلیو پر مرے سان کے لینے بن اکر تھی کا کھانے لگی ناصحاس كوچهور وي كيو نكر ؛ حس كويايا بوجان كهو كهوك!! كل ومثياياس يركي تراء بهنام ك رملياس نام سنة بي كليجه تقام ك مذكونى ووست منهربال منشفيق ب دونيق يال كيكس سيم عن ول بيال جوسن كے تھے تنوا ، كے مج جرات ابني كه خراك عقل ديون وفروكدهم يرسيامرآن كرمي كياب مسنا كي حبة ملك ترب مذكورا سى مجرى وكل جى بى مجوسوچاكيا ين اورول وهوكاكيا!

تفسی بی ہمصفر و کھرتو جمہ سے بات کرمب ہ معلا میں بھی کھی تھا ہے والا اس کلستاں سکا كيا اس عشق كي وحشت نے كيا ديوانہ جرآئت كو عجب اجوال بمن و مجها : كل اس خانه درال كا وال عرايا مع وابخط كون سيودرا ين نبيل ہوں آب يں جوے تعجا ماے گا فكرتم آكے گراس كانبي جرات نے سراتھاکر انجی ویوار سے مارا ہوتا! القان كوچين كياجاكة وس آيا س جرات اليا توكيمي آ كے توفاموش نه كت آج كى دات كي ويكفي كس تمكل سه آه اس نے میر وعدہ دیدارسحریہ رکس ناصح آب مي جرآت دولا ابسمح كراس تحيان كا انے بہلوے وہ جب اتھ کے چلا اسے ات اس کا سفاد کھے کی ان دہ گئے جورے ہم ہے وقت فی ش الحقول کاکیا نطف ہو گریں ول جن کے مل رہے ہیں اور یاس یاس تھر ہی جرارت مے بین اتعارے برطاب کو وہ سرے ریک دلارہ

اوراى دنگ يى شعركهناكمال تغزل جانيا تها ، خِالجدايك غزل بي كتياي جرات بواب تر واياى كهدراب جارول طرن سے شورسے وا ه وا ه كا بھرای زین میں دوسری عزل کہرا سے یون تم کرتا ہے: آداده در برد بول يرجرات بقول تي "فاخراب بوجيواس دل كي جاه كا اگراسی سللہ یں اس کے اُتاد حسرت کو بھی بے لیں توکیا کہنا! اس کے بھی شایر دوویوان تھے، لیکن اب وہ نہیں ملتے: ذكرة ياكيا الوجند اشعارسُ ليح : خدا حافظ ہے کیول مخفل میں اس کا نام آ یا تھا ترطیفے سے ایمی ول کو مرے آرام آیا تھا ای زین کا ایک شوسنے ، کیا تیامت ہے: بہاریں ہم کو بھولیں یا وہے اتناکہ مکلشن میں كريال جاك كرف كالجى اكبنكام آياتفا اے دل اگر ترینا تیرایی د ہے گا کا ہے توجے گا کا ہے کو جی رہے گا دہے دے کوساتی ہم تو چلے بیال سے صمتیں جکے ہوگا ، سوجام فی اے گا بھولتا ہی نہیں وہ ول سے افتے ہم نے سوسوطرح کھیلا دیکھی یکن مجھ سرا سے آتا نے سے خرکروں ہوں بن این اس بیانے سے سراع يوهيون ين كيا التك والكاول كراس دياد سے كتنى قافل تك ! جرك زخول كوجا ناتفا بمرطع حرت خاش ناخي ع و وسب تھيا نكل

آخرترے میں مرکئے ہم عرفاتھا جود کھ سو تھر گئے ہم تيراتوت اعتب الميلئ حب مون كه اعتباراينا ہر حیدی : مان اب عزوں پر سر دھنے کانہیں ہے، تیکن ہم آب اس زمان کے ہیں کب ؟ ہم آب توجب مل مجیس کے الیسی می بہی بہی یا تیں کریتے، اوروں کے لئے نہیں، انے لئے حب کوئی غیر اس صحبت میں آجائے گا تو \_\_\_\_\_ سنجل بیٹیس کے۔ اكك بطيفه يا وآكيا اس ليجئه - " ووسر كيرے آليں ميں ميھے موئے نهایت مزے کی بھی بکی باتیں کرد ہے تھے۔کدایک تعبراشخص اور استا ہو ا و کھائی دیا۔ جو اُن کے ذوق و صحبت کا نہ ستھا۔ اکفول کھیرا کر ا كيب ووسرے كو ديكھا اور بولے كه \_" آ داب سجد كى باتيں كرين ايك بيرقوت آداب،

مرداجی آب نونیراچی می بید، کین یقین کیج یری به به اجها آدی مول، آب کمیں سے "اجها مسے کہتے ہیں۔ یں پوجبول گا اآدی کیا ہوتاہ " آب جاب دیں گے" آدی الیا، جیبای " میں کمول گا" اجها بھی دیبا ہی جیبا یں "ا ب مرعایہ کہ آب ب الحجین میں گرفتا رہیں وہ نہ شطق سے دور ہو سکتی ہے اور نہ تحریر وگفتگوسے ۔ اس لئے حرج نہ ہو تو چند دن کے لئے ہے آئے اور خود مجھے دیکو کر سجھ کرفیصل سے کے

كي واقعي اجها بول يارا - ليكن يه الجلي عوض كے ديا بول كاكر مطالع ك لعدلآب في محمد اليمان مجما الوجر سيراكوني - بوكا-سنے ، یں آپ کو فود تائے دیا ہول کے بی کیا کیا بڑائیاں ہیں د تعبلائی صرف ایک ہی ہوتی ہے واس نے اس کے شار کی ضرورت نہیں ا سب سے یہی والی تو یہ ہے کہ س انان کو دیکھتے ی مجھ طالا ہول کہ یہ واقعی انان ہے، یانہیں اور اگرکسی کے غیرانان ہونے کا فیصلہ كرلتيا بول تو يم كملى بون براخلاق بهي فيرسے بعید نہيں، ا نان كا معياد مير بيال به صورت وشكل سي تعلق ب ي علم وفضل سے بلکہ صرف اس امرے کہ وہ انی سیرت وفطرت کے لى ظ سے قابل اعمادے يانہيں - دوسراعيب مجوس يہ سے كفتكو میں شایستی کو صروری سجعتا ہول، اور انتہائی تے محلفی میں بھی اتم سے خطاب کرتا ہوں، نامنا چاستا ہوں، تمیری بڑائی یہ ہے کہ ا د جو د میلان اشتراکیت سے "فرق مراتب "کو صروری قرار دیا ہول اچھی برای یے ہے کہ بلیداحاس دا ہے انان سے ملن کھی نیزنہیں آیا لینی اگر کوئی محص میری نگاہوں سے یہ نہیں تھے سکتا کرس کیا جا ستا ہوں تو پھریں اس کے سے بھر کابت بن جاتا ہوں، یا بخوال عیب یہ ہے کرجب کوئی سخف میرے یاس بٹھکر سکرسط اسکا اوحقہ بیتاہے در الخاليكراس يعلم ي كمجيان جيزول سي سخت نفرت بي،

ابیری پینے دالوں کا تو خرکوئی ذکری نہیں، ان کا تمار تو میں ان اول میں کرتا ہی نہیں ، تو بھے وہ تخص بڑ امعلوم ، دتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آ دمی میرے دفتر یا مکان میں کوڈ انجیلائے اچیز دل میں بر ترمی پیداکر دے تو میں مجھنا ، بول کہ اس سے مجھ سے نہیں نجھ گی۔ اگر آ ب کہیں کہ یہ تو سب فوبیال ہی فوبیال میں، تو کھرآ ب کولیمین دلا تا ہوں کہ میری ذات بے عیب ہے۔ گو خدا نہیں ہول میں ۔ گو خدا نہیں ہول میں ۔ گو خدا نہیں ہول میں ۔ گو خدا نہیں ہول میں ۔

جوتم نے انھیں لکھا ، وی ہیں نے بھی لکھا ،
معنی کے ست ، گرچ عبارت کررست
کھریے بات کیا کہ تم شھیک اور میں غلط - تم سے نہیں - ان سے پوجینا
چاہتا ہوں کیکن ڈور ا ہوں کہ کہیں وہ کھرنہ کہدیں " تم کون ؟ " سوال
مذخود داری کا ہے ہ غرض کا ، بلکہ ایٹا رکا ۔ اس کے خاموش نہیں
د ا جا تا ۔ ان کا خط ملفو ف ہے ، پڑھکر والیں کرود - میں نے انجی
کہ جواب نہیں لکھا اور نہ ادا وہ ہے ۔ تمھاری ہوایت کا منتظر ہوں ۔

عتاب نامہ ملا اِ حالا کہ مجھ سب سے ذیادہ بیار ہ سے غصتہ ی برہ ہا ہے اور نجھے اسوس ہوگا ،اگریہ جانے کے بعد ہ ب نے مجھے

من كشير حفااز وفاديا د وكن اگرستم کمی برجیس کے ستے ست میری آپ کی اوان ، موجودہ حگے سے سلے کی چیز ہے ، اس لئے آب ئى جالول سے كام زيجے - كيو كم جديدفن حرب كاسب سے برا نقص یی ہے کہ اس یں جینے والا مجی باریں رہاہے، اور آ ب کی الدود محم مى كواداسى! یں یقینا قابل سردنش ہوں اور دنیایں جی میازمند" ایسے ہوتے ہیں لیکن "خدا وندی " کی جنی دا ہیں آ بے نے اختیار کی ہیں وہ كس مدك " لاين نياليش، مي المجي آب نے يكبي سوطا ؟ اب آب ہوجا ہے کئے الین اس سے غالبًا آب کو مجی الکار من ہو گا اکر جن کی حایت یں آپ نے مجھے مور دعتاب بنایاہے، اُن کے متعلق ميرايه وعوى غلط نهيس كنه تعلق بودست و بجربگرانش کرده مم! كير في ان كے وكوائے" انااليج" يرتو اعتراض نہيں، ليكن وہ اس حقيقت كوكيول كبول جاتي مي كدد خايس كونى "اناالشرق " بكن والا مجى موج دہے، آب اس سلاس " ياس داميد" كى بحث نديھينے كا -كي كرتونع سے حركت اور مايوس سے جو و كايس قابل نہيں۔ يں ووس

کے اصان کو برداشت کر دل یا نہ کر دل الکین نود جو کچھ کرتا ہوں دہ خیال مرُد " سے لبند ہوتا ہے ایعنی یا دجو سرا یا نیاز ہونے کے صد درجہ بے نیا اور یا دجو و " بندہ " ہونے کے سخت " ضدا م واقع ہوا ہول اس لئے نجھے سامنے رکھکر فیصلہ نہ کیجے اکسی اور کو لیجئے ۔ اور سوچے کہ وہ کیا کے گا۔

یہ احساس مجھ میں نہیں اور ول میں تو ہے ۔

ایں فشہ بمن نمیست اگرا یا د گرے مست !

ا بھی امجی آپ کا خط الا۔ کیاع ض کروں ،کتنی سرت ہوئی ہے يكركه اقبال ميال ولايت سے كامياب دايس آئے -آب سے نہيں -الی سے یہ یو جینا جاتا ہوں کراب کیا ادا دہ ہے۔ مزل کہاں ۔ انجی توصرت سامان سفرجتیا بواسه ۱ در اب وقت سویے کاسے کرکونارات سیرهای لازمت جاہے کیسی ہو ' برحال جاکری ہے اور انسانی خودداری كے شاقى اس سے اس كا توكوئى سوالى ي نيس دى يركيش اسواكے سنے ایک بار بوری طرح فور کرے حکد مقرد کر لینا چائے۔ اور کھریہ عہد كه و بالسه قدم نهيس بطانا - ماشا راسرا وه خود اليمي بعيرت ركمة یں، اورمیری آپ کی صیحت سے بے نیاز اتاہم بروں کو اپنی برائ ابت كرنے كے ليے نواه كؤاه وصل ورمعتولات كرنائى يرق في ہے۔ یں نے پہلے تھی لکھنؤ بچو یز کیا تھا ؛ اور اب مجی اسی رائے پرتا ہم

ہوں، خاک از تو وہ کلاں بروار ایہاں اول اول یقیناً طبیعت الجھے گی ۔اور لوگوں پر ابنی المبیت تا بت کرنے کے بے کا بی زانہ در کا رہوگا لیکن سال و وسال کے بعد جو را ہیں یہاں تکلیں گی ۔ وہ جیون عجر میں عربسر کرنے کے بعد بی تا وری کا بطعت سمندرہی ہیں ہے ، ۔

کرنے کے بعر بھی نہیں نہیل سکیں۔ شنا وری کا بطعت سمندرہی ہیں ہے ، ۔
الا بوں میں نہیں !

یں اُن سے دیکھنے کے لئے بھی ہے تاب ہول! فرہن میں اُن کے خط وخال کے نقتے بنا بناکر بھاڑ رہا ہوں اور سجد میں نہیں ہے اکر اہمیں آب کا بٹیا قرار دول کیا ابنا بھیجا۔ میں توسفری موجودہ مشکلات برواشت کرنے سکا اہل نہیں گردہ تو ما نثار اسٹر نوجوان ہیں کہے کہ ایک دن کیلئے موجا ئیں!

آب نے دیکھا ہو گاکر حب کہی کوئی دوشن تارہ ٹوٹ کو غائب
ہوجا تاہے، تو آ کھوں کے سامنے تقولا کی دیے لئے عجیب م کا نوھیرا تھیا
جا تاہے ۔ بالکل بہی حالت آپ کی "پرسٹس گا وگا ہ" سے کھی ہوتی ہے۔
جس دقت آپ کا خط آتا ہے توسادی دنیا نجھے دوشن نظر آنے گئی ہے۔
ادر حب آپ سکوت اختیاد کرینتی ہی تو الیا تحوس ہوتا ہے کہ کا مُنا ت
کی تمام آباکیاں آپ نے کھینچ کر اپنی مٹی یں بدکرتی ہیں۔ آج کل یں
اسی احساس سے گزر دا ہول، ادر سو ائے تاریکی کے مجھے کچونظر نہیں آتا۔
اسی احساس سے گزر دا ہول، ادر سو ائے تاریکی کے مجھے کچونظر نہیں آتا۔
اسی احساس سے گزر دا ہول، ادر سو ائے تاریکی کے مجھے کچونظر نہیں آتا۔
اسی احساس سے گزر دا ہول، ادر سو ائے تاریکی کے مجھے کچونظر نہیں آتا۔

" بارش بطف وكرم " شروع كاتوي اس كى ندت ين اتنا كموكياك خشك سالی" کاخیال کک زہن میں نہ آتا تھا، لیکن جب اس کے بعد و فقا آ ہے خاموشى اختيارك ، تويس و نكا اور يحماكه: موج آب ذنر کی برق رابے بیش نیست يعنى" سراب "نهيس الكرمرت" طوره سراب " اور و همي اتناگريزياك اس "رق سراب" سے زیادہ کھے نہیں کہ سکتے! یں اس د دران میں را بیور گیا ا تومعلوم ہواکہ آب بینی یں ہی خیال کیا کہ بنی بونوں اللین ڈراکہ وہاں بہو تھر کہیں یہ معلوم ہو کہ آپ بمبئ سے ملت جلی سیس میریں کیاکر ول کا میو مکہ آ باگر و ہال ہول کی تو" كورً بام حم" بول كى " ورفيه اف " رشتر يا" بون كا حال تع كل آب كهال من الحوزيين اس لا دام يورى ك بترسے خط کھور ہا ہوں اور اس سے زیادہ کھے نہیں جا ہا کہ بھی کھی آپ كالتوك يخرونكاه سے گزرتى دہے، اس سے يجد اور فائره ہويانہو، لين ياكياكم ك : ول مي نظراتي توسيداك يو نر بيوكى!

فراوشكارس ! ز مانه سب كا تبلا بو إن بوالكين مي ضرور بول

شکایت اس کے نہیں کر آکہ یصش نہ رہی توکوئی و وسرا آزادمول ایلول گا اور ہوسکتا ہے کہ وہ اس سے زیا وہ اوبیت کا باعث ہو!

میں آپ کی ذیر کی کے ہرانقلاب سے آگا ہ ہول کین کوئے الیا انقلاب جو آپ کو این کوئے الیا انقلاب جو آپ کو اینے پرستاران قدیم سے قطع تعلق پرمجبور کر دے ،
میرے سامنے نہیں ۔ فراکرے کوئی سبب ایسا ہو اور میں اس پر یقین کرکے مطابی ہو کول

آب تجيها سال كانبوركم أك اوركم سصط بغير علي أوركم كتة بي اكب ضرورى ما د گرست ما اور فرد دايس جانا يرا او سليم! ا يربل ين آب مكفنة سے بوت ہوئے بر لی گئے اور محمد سے تر ملے -كيوں ؟ اس سنے کر و تحت بالک نه تھا۔ اورعوس کی سٹرکت صروری تھی۔ بیمجی تعلیم! واليي يرآب كيمراس طرف سے گزرسا در محي اطلاع نه دى۔ وج ميك ونعما آب تب مي مبلا موسكة ، ا در تار و في كا موقع كيي رز لا إيد عذر مجى تسليم! \_ تيكن اس كاكيا جواب كرة ب تحييد فيبين للمنوسك يورے ايك بفت قيام كركے بيال كى ايك ايك كلى كى خاك جيان اور مجھ نجرنیں اکدیے کے سے جوط ہے ایقین ذکر دل گا ، توکر ولگاکیا ؟ يرسب كيدين نے اس سے ظاہر كياك آب اس سے بخرة دمي ك یں آپ کے مالات سے کتنا باخبر موں اور نہ یوں اب شکوہ وشکایت کیا ا ا در بو کبی توکول ۶ :-

استی از بزم طرب بخت ندا دیم ! تهت برخ و إ ده و ساغ توال بست!

محرم انوازش امر كافتكريه إلىكن يرسش مال كيواب مي سوا اس كياء فن كرسكتا بول كه: حال می رسی و مادا گفتگو با کم شدست! بكر بريم خور و ه دلها ارز داكم شرست! آرزو و ل کا کم بوجانا برانبیس ملین اس کمی کی دوصورتی بواکرتی بین ایک ده دو آپ کو ماسل سے تعنی جو آرز دسیدا بو وه پوری بوکر د سے ا ا در دوسری ده جومیری تفسوم ب اینی برآد زو کا این ساته ناکامی كاباب سكريدا بوتا-ظاہر بهكر آرز و وليس كى اس طرح بى بوكى، سكن ان د د ټول يى جوفرق ہے ده ظاہرہے۔ غات نے ایک میکہ اس کیفیت کو بول ظا ہر کیا ہے: شق بو گيا ہے سينه نو شالذت فراغ! تکیمت پر ده داری زخ مجر کی !! ليكن آب كو معلوم بونا ما بيك كرفراغ وسكوك بعي " زبرخند"ك نوعیت کا بواکر تا ہے، ایک مایوس وعیور انسان اس کی تا ویل کھی یوں کی کہ نتاہے کہ:-

مادا منوزعربره باخريشتن سياست . گر ول چیرکر و مکھنے تو پتہ چلے کہ: دارد تفا وت آب شدن تا گرستن ا آ ہے کہیں کی یک تعدے کر میڑی الکین کیاروں آ ہے علاوہ كون اوداس كے سنے كا الى كى تونيس، بيك ارت كے بعد مجھے صاضرى كا موقعه زىل سكا، ليكن سوال يد جكرآب ي خكريا وكيا-كرى إلى بها الرست ہے الكن ين مجتا بول كشونهى كالمليقة تركب شوركونى كے بعدى بيدا ہوتا ہے ، ايك شاعرجب مك وه شاعره، بنده فریب به اوراس کے سانے جاده و مزل کا سوال ای نهیں - دوسرے دیکھتے ہیں اورمنتے ہیں الیکن جب ده یہ شغلہ ترک کرنے کے بعد فو د تا ٹائی بن جاتا ہے ، تواسے بتہ طبتا ہے كحب چيزكو وه شاعري جمعتالها اس بي كتني غيرشاعوا نه باين شاكتين یں آج کل ای دورسے گزر ایوں آپ کو احرار ہے کی س اینا کلام شایع کرول اور میراید اداوه بے کہ وکھ موجود ہے اسے

این طاع ساین مرون اور میراید ادا وه ب که جو گهر موجود به است کمی ملف کروول عیس و قت کهتا تحانگاه نه تخی ا ورحیب زگاه بیدا به ی تو زبان کویا و ایک گفتگوی در با تام ایم اینده جنوری می غزول اورخلول که این این کویا به این کار تخاب سے وقت یہ کلی گھونٹ گواد اکرنای برنگا مطلبین د ہے۔

مرى نزى يى يىلا موقع بى كرآب ك خط كاجواب دي ين اتى غرمولى ما خراوى الله يمن يسخ كة ما خركا باعت كيالقا-يوكمه آب كاخط اتناج اب طلب ينقا ، متناتعيل طلب اس لفيوي ، إ تقاكر حب يك يكو زكرون المول كيا ؟ يورا الك بفته تواس زا ويدكى جویں مرف ہوگیا۔جان سے قدم آگے ڈیانا جا ہتا تھا۔لیکن كاميانى - بونى - اس كے بعد و و سرے بغتہ ياش والمكيريونى كة بيكوناكاى كاطلاع كيادول وخدا خدا كرك تمير بنقة از فود معن اساب اسے بیدا ہو گئے کر بجائے اس سے کہ میں فود وہاں جانا نود النين كومير ياس ايك خردرت سے آنا يا ا ہ خرکار کا فی تمید سے بعدیں نے اس سلے یہ ان سے فقار شروع کی اور وہ بے مشکل اس بات پر داختی ہو گئے کہ تحریب سب سے پیلے آپ کی طرف سے ہوا اب جو ارشاد ہو تعمیل کی جائے!

قبلاً متندال! عنایت نام کئ ون ہوئ ، ماجرہ افردز ہوا تھا۔ لیکن بعض الجنوں کی وجہ ہے جن کا ذکر طروری نہیں امبد جاب نہ وے سکا — بہر حال عذر معقول ہویا نامعقول! امید ہے کہ آ ہے عفوہ درگذرہے کام لیں سے ! آب نوجن باتوں کا معملی جواب مجدے جا ہے ااُن کے مجھنے کے من مجى فى الحال تيارنهين - دوسرد ل كوسجها ناكيسا - انسان براك فت ايا بهي آتا ہے ، جب وه جب و احد الله علم اكر انتمائ احقاد بات تسليم كرنے يركبى آ اده بوجاتا ہے ، اور آج كل يى اسى مال سے كرد ر إبول، اس كو ذبني فوركشي كيف يا اضحلال قواء ، ببر حال يه واقعها ا ورآب سے چھیانے کی اس سے ضرورت نہیں کہ آب کویں نے بیشانتمائ کروری و مجودی کی حافت ہی میں دوسروں پرزیادہ تبریان یا ہے۔ يقينًا ذات خدا وندى سے برمخص كوتو تع ركھنا جائے، ليكن توقع مجى تو تھكانے كى بوا مخص كى فرائمى كا نام تو "آشاند" نہيں اور منهرکه نیند دار دسکندری داند بهادین پیولول کی کثرت کو و میعول یا این کوتاه وامنی کو: كمندكوتيه وبازوك مست دبام لمند بن واله و فرمسدى كن كير در ا يه توجواب بواائل" دفتر تربيرومصلحت "كاجواب في والنس وفتر تربيرومصلحت "كاجواب في والنس لے قلمیند قرما یا تھا۔ اب د مکئیں دہ دوسری یا تیں سوان کے متعلق الجي عذريين كرجيكا بول-مكن ہے كسى وقت تعميل ارشا دكر سكول افى الحال يہ تو كہتے ہوئے مجى در لكتاب

ائے توجموعہ فوق بحة نامت قوائم! و بوعد وی بچه نامت وائم! آب کمیں گی اس کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کی تو کیجے ہے۔ منّاط دا گوک برایا جسن یا د چیزے فزوں کمندکرتا شدیا رسد انان فطرتائت يرست ہے، اور بت يرسى ام ہے صرف اپنے جذات كى رعايت كاركين اس كايقين كيحة كداس إبي ميرا مك "كوسال يستى "نهيل بكر" فورنيديرسى " ب اس نے يا وجود انى تام نارسائول كے بھى ، حفظ راتب با كترسے مذوول كا-! بزار محته درس کار دبار د لداری حقیقت یہ ہے کہ آپ کا "دامن کیا کے گزرطانا "کسی اور کے لئے ار بیاں جاک کر دینے کی بات ہو، پاسینہ شق ہوجانے کی لیکن میرے لئے وہ كيسر بطف وكرم تھا۔ سوال جان سلامت ہے كانبيں۔ للكرويان بال دون دادن بال اكاسما-اب كرا ب سرے خال كى دسترس سے بھى اير بى - زيادہ نوش ہوں، بشرط ہے کہ آ ہے بھی اسے فوش ہوں۔ ال اس و دران میں ایک صورت بني آئے كى يدا ہوئى تھى لىكن شكر ہے كہ وہ مط كئى اور مذ وہا ل مانا ادر آپ سے نال سکنا! بڑی سخت! تکی ۔ برته مرائی سان!

نیاز تواز ا آپ نے "نعشہائے، نگ ذگ "کو بند فرایا" محبت طفکانے لگ کئی گفتگوکوا در زیادہ مجیلنا چاہیئے۔ اور میں فال نیک سی مجوں کا ، اگر آپ بی نے اس کی اتبدائی۔

غزلیات کے ساتھ ساتھ فات کے قصائر اور اس کی شنویوں کا بھی ذکر مزوری ہے ۔ گوش سخن شنو" کی فکر نہ کیجئے ۔ کھھتے، اور صرف این لطفت کے لئے کھفتے، میری د بہری کے لئے کھفتے، یہ نقش وہ نہ ہوگا جے زمانہ آسانی سے شاسکے۔

فاری یں آپ کی نگاہ "کتر رس" کا اب زیادہ عرصت کی و نیابر داز دہنا " آفاتی " معصیت ہے ، حیرت ہے کہ آب اسے کیوں نہیں محوس کرتے !

> خدا کرے آب اس کے جواب میں مجھے یہ کھیں زخیشم ہے سیں بردار وگو ہرراتا شدکن!

لا حول دلا توق \_\_\_ تم بھی کیا باتیں کرتے ہو، میں اوراُن سے
"انتجائے دواواری" بات بے خا برخورنہیں کیا کہ" رواوار می "
بھی بالکل فطری و دیوت ہے اور یہ اُستخص میں کبھی نہیں بانی جاتی ، جو
کینہ ہو در ہو، بھر آپ ہی جائے کہ دہ جم و روح و دونوں حیثیتوں ہے۔

"افتریے ہاد" ہواس سے کیا توقع ہوسکتی ہے!

علاوہ اس کے میں وہارے کے ساتھ بہنا ہوں کبی بندنہیں

کرتا، طوفان سے بجنے کا لطف اسی میں ہے کرسلاب کاسینہ چرکرسامان کہ

ہونجا جائے، الیا ممکن ہو، یا یہ ہوالیکن عزم وادا دہ میں رکھتا ہوں '۔

بی میں جا بتا ہے! آب ما نیں یا نہ مانیں!

کرول کہ" میں نے توا نہ وہ و فائے چیوطنے "کی مبت کو مشتل کی لیکن

"وہ سیم کرم سے مرفے پر مجبی داختی نہ ہوا "اور نتا ہواس کے کہاس کے کہاس کے داختی ہوتا۔ اور نتا ہواس کے کہاس کے داختی ہوتا۔ مرعایہ کہ اس میں اس جنگ میں غائب مرفے کے لئے تیاد نہ ہوتا۔ مرعایہ کی سی اس جنگ میں یا بیا مرف کے لئے تیاد نہ ہوتا۔ مرعایہ کی سی اس جنگ میں یا درجیت اکھیں کی دہی!

قر إن جائے ! آپ نے کھی کس اوا سے مزائے بُرسی کی ہے ، یعنی بیار یہ کھی ہوں تو اب ہو جا دُل !

بیار یہ کھی ہوں تو اب ہو جا دُل !

خوش طیبے ست بیا تا ہمہ یمار شویم !

یہ آپ سے کس نے کمدیا کہ میں علیل ہوں ۔ اورعلیل بھی ایسا کہ آپ فرط مسرت سے بیار بُرسی پر آ ا وہ ہوگئیں ! کا شکے یہ ملائ کہ آپ فرط مسرت سے بیار بُرسی پر آ ا وہ ہوگئیں ! کا شکے یہ ملائ کہ آپ مرحال اس تو جہ کا شکر گرزار ہوں ، ۔۔۔ اور آپ کی عافیت بہر صال اس تو جہ کا شکر گرزار ہوں ، ۔۔۔ اور آپ کی عافیت

## ا ور این علالت کا طلبگار!

و یکھے ، جھرے کہی وہ بات نہ کیجے ، جے آپ ہورکبی جانتے ہیں كر تجدس كنے كى نہيں إلى بومعلوم بولماسيے كر داوان اوى مولاء۔ محبت و عداوت دولول ین ا ب مزووست کی تکایت سنایند مدو ك تعربيت! اوراك يو بيضدك الو براكر الفيس كور اكبيل مي حجفيل یں دوست کتا ہول اور جان بوجو کر اٹھیں کی تعرب کریں گے، جو يرے دسمن بي ! اگرا ب کورضی سے کوئی شکایت بیدا ہوئی ہے تو اس کے بیعنی نہیں کہ وہ بڑے ہیں! وہ توخیرانان ہی ہیں آپ کو فوش رکھنا تو فرشتوں سے بس میں ہیں ہیں۔ آپ فعیل سے کھ لکھتے تو میں مجھنا کہات كياہے ؟ يول آپ كي ول ير آكھ مندكر كے كيونكرا عتباركر لول ہوسکتا ہے کے خلطی آ ب ہی کی ہو۔ رہا یہ امرکہ اُن کے حرافیت نے انتہائی انانت سے کام بیا اور آپ کو ما یوس نہونے دیا اس کواب يں سوا اس كے كيا كہ سكتا ہوں كہ يہ آ ہے كى فوش فيسى ہے۔ بسر حال مطلب تو کام نکلے سے ہے اس میں رضی اور غیر دضی کی کیا خصوصیت! -آب نے سے مکے کسی سے عبد محبت استواد کیا تھاکہ اب اسکی توقع کھائے۔ ز ماستی و با و گران گروبستی!

سرے سے توکوئ نیا تجربہ نہیں اسکن اب و ومرد ل کو بھی اس نوش کا مزاجگعنا چاہئے!

معقول! یہ آب سے کس نے کہاکہ یں نے ناذکہی نہیں پڑھی اور دوزے ہینے تضاکے! یں نے یہ دونوں حرکتیں کی ہیں، اوراس جنّ و دلولہ کے ساتھ کہ آخر کا دائن سے بے نیاز ہوگیا۔ نکین یہ بے نیازی اس زا ہرشب زنرہ دارکی سی نہیں، جو اپنی عبادت سے ضراکو خریہ یہنے کا یقین رکھتا ہے، بگر اس مسقی کی سی میں کی بیاس دریا ہے کنا دے کھی نہیں جُمبی !

جب کہ خداکو یں نے زہب کے بتائے ہوئے اصول سے تجھے کے کومشش کی تو سارا و تت اس دھڑکے میں بسرہو ا۔

تا ببینیم سر انحب م جہ خوا ہر ہو د ن
لیکن جب خود ابنی فراست سے اس کوسجھا ، تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہ فاکس او تم و جبدیں درجائم دا د ند!

آپ سمجھے یہ درجات "کیا ، وہی " درجات ہے نیازی "! وہی انتوال ترا وجال داہم اشیاز کر د ن! وہی کھراگرکوئی مجھے بڑاکہتا ہے تو مجھے ڈکھ نہیں بہونیاتا ، بگر داحت بہونیا ہے۔

اجدا کملامتہ نی ہواک لذیرۃ حبالذکرک فیلمنی اللئوم!

مان متندان! کھ فرمائے الکن آب سے دوگروانی مجھ سے مکنیں ا ونال توبودن گنه از جانب ما نمیست إغره بوار ووم ندايد!! سوال ناکارسازی بخت کا ہے، نہ وش اعتقادی کا الکر صرف بیک شيوة من الفت وعرض نياز عدده ست آ ب کی موجودہ بے اعتبا یول کو دیکھوں، یا پچیلی کرمفرما یول کو، نعش اول كاكرويره بول اور روز است عجد وبال يرقايم السلخ آب آز ائے جا ل کے آزا کے ہول \_ کوڑی می فرصت کسی دقت لى تقى سؤ دل نون كريا اب نه سيكى مزيرعنايت كاتفاضه-

نازم برگرانا يكي يے سرويان

تبلہ الب نے بالک صحے فرما یا کھنزیات، تغزل کی جان ہے بسکن ہے بڑی شکل چیز ، آپ تو خربڑی سنجید ، قسم کی مبتو کرد ہے ہیں ، لیکن اس ملاد میں اس مراحیہ رنگ کو کھی نے بیچے جو طنزیات کے صود د میں اس مراحیہ رنگ کو کھی نے بیچے جو طنزیات کے صود د میں

اس وقت ایک بطیفه یا در گیا بمسی زیانهٔ می علی گره ه کا بلی رسلم بونیورسٹی بنے سے تبل ابڑے زندہ ول نوج الون کا مرکز تھا۔

الهيس مي ايك نوجوان داو ونامي مجمى تصاء ان كى زيانت وظرا فت كى واتا نین بہت مشہور ہی احالی زنرہ تھ، اور اکثر کا لیے کے شاعرو یں شریک ہواکرتے تھے، ایک باراسی قشم کی صبحت شعروسخن بریا تھی كرواؤد دفعتا كوسے ہوئے، اور مولانا حالى سے نحاطب ہوكركهاكر قبار آپ كايك شعركوين في صمين كيا ہے، اداتا و ہوتدعوض كرول الحفول نے فرمایا " ضرور" واؤد نے سمیس بیش کی: لا کھ بے جین ہو دل کا کھ ہو بتا ہی جا اس این او قات نہ کھو ہے کہی ہر گز انسال س كے دووں سے كرائے ہے دہ واود كرمال ال كو حالى بى بلاتے ہے لا ل آب کو دیکھنے اور آب کے گھر کی صورت ولانا حالی نے اکھ کر گلے لگا لیا ا در کماکہ بیشعراب میرانہیں، تمعادا ہے! كيا آب نے اس سے بيتر صمين كوئى ديكھى سے! اس قسر کی ہوٹ غالب نے بھی سعدی یو کی ہے، لیکن کس قدریاری الحظيد: طق غاب گروه شنهٔ سعدتی کرمسسره و د · نوبر و يان حفا يشه و فانيز كنن » ہے نے بڑے ول جے کام کی طرح ڈال ہے، برے ذہن بی جو خالیں وتنافرتا تن الى المعين بيش كرنامهول كا!

کری نامیر بغز وکشت دمریخ برتمسر" یکی غزل کا معرصه نہیں ہے! بکہ غانب کی ایک دیاعی کا چی تعامعر عیہ ریائی ہے: آن كربيان من ساتى و هر ! نيزدېم درو دروتان بزېر بردنساوت و توست که مرا نامیدبری و کشت در یخ به قبر نا تبد از بره اكوميارك شاره مانة بي ادر مرتي كوسوس ليكن غالب كما الم كركمال كى سوادت ادركيسى كؤست الجھ تو ناميد نے كي الي عزره ے ہلاکر ویا مریخ کوتو ہلاکرناہی تھا۔ يه انداذ بان فالب كيلئ مخصوص ب كليات الحضاكي اس ے بہراور بہت ی شامیں آپ کو مل جائیں گا!

کیا پرچھتے ہو ۔۔۔۔۔
ابعثق کا وہ حال نہ ہے ن کا وہ ذگہ اتی ہے نقط عہد تنا کا ضا نہ!
د دہینے اس طرف کی بات ہے ،جب " محفل غیر" میں اُن سے مرف
" نیم نگا بانہ " ملا تات ہوئی تھی ، اس کے تعدیجر" سرداہے " بھی ہوئی الیکن
باکل مغایرانہ!
یں نے ایک خط کھا کہ یہ کیا ادائمی ، جواب ملا:

اظهار آرز وی محابات جا ہے!!!
معلوم نہیں بی حکم متعایا محض بند ونصحیت ابر صال جو کچر مجمی ہوا ہمیں قو تعمیل کرنا ہی تھی اب کے اس کے اس میں اور اس یں تعمیل کرنا ہی تھی اب کے اور اس یں کے دور اس یں کے دور اس یں کے دور اور اس یں کے دور یا دور اس یں کے دور یا دور اس یں کے دور یا دور مسلمی نہیں!

خط الله میں تو تیاست کک مانے کے لئے تیا دہیں اکر آپوش کریں اور ناکام دہیں ۔ اگر معالمہ صرف ذائی حثیب دکھتا اتو نجھے ذیادہ نکر منہ وقت الکین سوال اصول کا ہے اسادی قوم کے اخلاقی اقتداد کا ہے۔ دو قوم جس میں آپ ہم سب شاہل ہیں ۔ اس سے سادی دنیا کی تکیف اکھانے کے بدیمی سمی ترہیں ہے گریز مناسب نہیں ، آب ان سے ملیں
قرسہی ، گفتگو بس کوئی نہ کوئی موتعہ نکل ہی آئے گا اس اجھائی نقطہ نظر
قوائن پر داضح کر دیں ، رہا یہ انریشہ کرمکن ہے وہ نہ انیں ، ایکل قبل
از وقت ہے ، اگر الیا ہوا بھی تو کیا ؟ وہ نہ سہی کوئی ا درسی کہیں کہیں کہیں
تو یخبار چین سے بیٹے ہی گا نہ یں نہ سی آساں سہی !

میں جواب کا منتظر ہوں اور اس قدر بے جینی سے ساتھ کہ
مکن ہے استظار بھی نہ کرسکوں !

کجیئے مستمدان! تمنا پوری کرنے والوں کا حال تو مجھے معلوم ہیں کیکن تمنا وُل کی کیفیت خرد د جاتا ہوں اس سئے جو کچھ میں کہوں اسے شکایت نہ سیجھے الکہ صرف عرض حال اور وہ بھی ایسے تحص کیطرف سے جُرز و فاجس کو کچھ ہمیں معلوم محموم محبور ساتھ ہم ہوئے کہ واقعہ کو "استعہام "کی صورت میں میٹی کیا اور آپ کویہ سوچے کا موقعہ ل گیا کہ مکن ہے یہ سب وہم ہم وہم ہو اہم ہوا اور آپ کویہ سوچے کا موقعہ ل گیا کہ مکن ہے یہ سب وہم ہی میٹی کیا اور آپ کویہ سوچے کا موقعہ ل گیا کہ مکن ہے یہ سب وہم ہم کوئے ہیں۔ وہم ہو اہم ہوال اب کہ آپ کے ول میں شکوک واو ہم بیوا ہو گئے ہیں۔ محمد ساف صاف کہنا ہو اللے کہ جو کچھ ہونا کھا ہو جگا اور آپ کو جو کچھ کونا ہو گئے اور آپ کے حقوق در کھتا ہوں انسکن وہ الحجی نہیں اج

مرعی بنے کے لئے تیار ہوجائے ، اس سے آپ معالمہ کی اہمیت کا نواذہ کرسے ہیں ! کرسے ہیں ! بہرحال ہو کچھ پہلے لکھ کے کا ہول اسے حرف غلط سجھنے ، اور اس سے ریک خطے ، اور اس سے ریک کا موال کے ایک کا موال کا موال کے ایک کا موال کا موال کے ایک کا موال کا موال کا موال کا موال کے ایک کا موال کے ایک کا موال کے ایک کا موال کا موال

عرم إيك ش مال كاظري لين سوي ولي يول جواب س کیا لکھوں الکین خیرا مومن کا بیشحر توسن ی سے بخت مدنے یہ ورایا ہے کا کا ایکتابوں تو تھی سطف کی ایس میں اگر کتا ہے اك سفة اوطرى إت بي كداكي عفل بن آب كاذكر على يرا. صِين مُنه اتني إين من خاموش علين آخرك يك ؟ مجورًا لولنايرًا -لین یں نے کیا کہا، شایر اس کے اظہار کی خرور ت ہیں۔ یں اس کی جربی آپ کو نے کا اگر میری ذیان سے کوئی ایسی ات الل عاتی ، ج آپ کی زبان سے مجی تصریت عائتی ہے۔ آپ کا ایک خطاع صد ہوا مجھے الا تھا۔ میں کی بناریر میں نے وہ بات کہی تھی لیکن وہ تحریر میرے یاس سے کم ہوگی ، ور د باہوں کہ اگر نبوت طلب کیا گیا تویں کیا کہوں گا، اس لئے میردی ولخزاش خرسا دیجے، جیلے نائی تهي، كو ول كوبار بارتها مناكوني ول حيب شغله نهين إلىكن بات تورجايكي غالبات ہے جمعے کئی ہوں گی ۔۔ اور ال اس میں یہ بتانا تو تعبول ہی

گیاک کیسا ہوں اچھا یہ بھی س لینے ! شب فراق بی بھی ذنرگی پر مراہوں کرگو فوشی نہیں ملنے کی یہ ملال تو ہے

خباب من ای آپ کی تا سین کا فاکد میں نے و کیما ، ما شاء الله ، فوب ہے ، سکن ایک اِت ول میں کھٹک دہی ہے اوروہ یہ کہ آپ نے ہر گجہ لفظ " تنقید" استعال کیا ہے ، آپ ایسے محقق کے سامنے زبان ہانا اور ای ہے متاہم کیمراس پر غور کر لیمئے کہ آیا نفظ " تنقید " صحے ہے اور اس پر غور کر لیمئے کہ آیا نفظ " تنقید " صحے ہے یا نہیں !

یں نے عربی زبان میں اس نفط کا استعال کہیں نہیں و کیف انقد انقاد افر انقاد اور متقد تو استعال کئے جاتے ہیں الکی تنقید یا منقد اور متقد تو استعال کئے جاتے ہیں الکی تنقید یا منقد را بنیعیل سے ، و کیما نہیں گیا ۔ اگر ہے کی نگاہ سے کہیں گزرا ہو تو مطلع فر لمئے سے منون ہوں گا!

اورعبلد کئی تا آن کبی ۔ وونوں کا قریب قریب ایک ہی دنگر و تھے
اورعبلد کئی تا آن کبی ۔ وونوں کا قریب قریب ایک ہی دنگ ہے بیرے
پاس ان بیں ہے کسی کا دیوان نہیں اچندا شعاد یا دہی سن لیجے :
بیدا اس :بیراد وہ تو ہردم سوسو کرے ہے جادہ اس یر کبی گریذ و کیمے توہے تھور تیرا

معلوم نہیں کر طرکے رطست ا جا ہتا ہوں کرسنونم سوکہاں سنتے ہو جی جلا جائے ہے پازیب کی حبکار کیسا تھ

ائی آئینہ رو کے مومعت ملی ! کون میکس سے کروں درد ول اینااظهار محشر فقتہ ہے اس توخ کی دفیا دکسیا تھ تناوادی :-

تری بلاسے مری جال بہ جو ہوا سو ہوا دہ ایکدم ہی ترے دوبرد ہوا سو ہوا ایک اس عم سے نمیت ہے کہ نالال تونہیں تا آب اس اگر بہ دل ہے تو آرام با چکا حفاے ابی بیتاں ہوا ہوا سو ہو آ! ریائی خاک بھی تاباں کی ہمنے اعظالم دل کو ہرمندمرے طاقت ہجرات ونہیں بتیا بوں کاعشق یں کرتا ہے کیوں گلہ

کیا پوچھے ہو ؛ ہرخص کی زنرگی میں ایک وقت ہا ہے۔ حب وہ م صرف دوسروں کے گئے جیتا ہے! اور میں اُسی وقت سے گزرد | ہول ۔ میرے علاًین میری زنرگ کا مہادا ہیں امخص اس کئے کہ میں ان کا مہادا ہول۔ بھراگر اس رنگ سے مط کر تھی وہ فرصت نصیب بھی ہر میں کا ذکر تم نے کیا تو بھی کیا!

سم اس نہیں، توسب ہیں ہے کا د سم سے مراد ہر وہ نشخص ہے ، جوگزری ہون ذنرگ ہیں کسی نہ کسی طرح شرکی دہا ہو، اور اب کوئی سوا دو ایک کے موجود نہیں، اور جو ہی وہ سمرکی حرال دسیرہ بیتیوں کی طرح نمتشر ایس لئے کیوں الیمی باتیں پوچھے ہو'جن سے دل وگفتا ہے! ناگوار ادرناگوارا' دونوں مجھے ہیں! حسرت کا شعرہے! وہ ملتے دہی گے تصوری ہم سے غم ہجراں مبی ناگوادا نہ ہو کا!

و یک سوچاکرتے ہو کہ کیا ہوناہے، ہمیشہ وی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے ہاری تھاری فواہش کی کیا۔ جے دنیا کا کاروبارطلانا ہے! وہ فرعون کے ساتھ موسیٰ کم پداکتا ہے، لیکن حین کے ساتھ یوٹیو زیادہ! پھر فرعون کا ساتورو تومکن ہے، کھرون یناه مل جائے، لیکن حتین کی تقلیدیں ، بی امدر كمنا فعنول به! , ارتما چھے ہوتو متھارے سے بڑے ہزار، اور اگر بڑے ہو، تو ا مجھے وك تمارا كيم لكار نے كے نہيں إكبونكه وه اليم بي و نيا يس سميتم اليمول ى سےزیادہ خراج طلب كيا جاتا ہے اور ال كى فوبى يى ہے ك وہ يہ خراج دیے ہی اور کھوشیں کتے! . تم و الوك ص كالموكرد بع بواكة ما دا عراف كوئى كرے يا ذكرے، آفتاب كى دوستى باغ يركبى يرتى ہے اور مزيد ير بعى. يان كاكام بيائ، فواه سطح صان بوياناصان! في تهارك لكف سے يہلے مى سارا حال معلوم ہو گيا تھا اور

میں نے اُن کو بیدل کے یہ دوشعر لکھ کر بتادیا تھاکہ ان کا تھا رہے منھآنا کیامعنی دکھتا ہے ! وی سرو بقد ہو دخشتم می کر د تقلید تیو تو بیش مردم می کر د شدین مارد می کر د شدین مارد کی کر د شدین الالہ سرمنیا بند

خط الا! كياع ض كرو ل كريش عكركتنا صدم بوا- ليتناما و ش نا قابل پرواشت ہے۔ لیکن برواشت کرنا ہی بڑے گا، ونیا میں صرف انان ہی کا وجود الیاہے جوعم میں جی بنس سکتا ہے! اس کا دجود الیاہے جوعم میں جی بنس سکتا ہے! آرکوئی آرکوئی ات ہے تو صرف میں ہے، اگر آنے والی مصیبت کی خربیلے سے ہو توغم کی عربجى طويل بوط ئے-سينہ كوآستہ آستيركا بناناسى كھيل نہيں۔ ر إسوال شكر وشكايت كانسو قطرت كے مقابله يں يه دونوں بمعى خرين، ہے۔ بہاڑ ہے سے سر کرانے سے جنش میں آسکتا ہے والحاح وڈاری سے \_ زندگی گذارنے کا بہت طریقہ یہ نہیں کہ موت کویا وکیا جائے ا مصائب پر مالتم! به دونول با تین متی کے منفی بیلوسے تعلق رکھتی ہیں منین نے نام پر کتے عوصہ سے سینہ زن کی رسم جاری ہے، لین اتبک حبين كيا، كو في فرسمي بيدا نه بوسكا - يا در كھنے كى چيز حين كى : نركى تنى، نكموت إلكين يوأسى وقت مكن بحب فوديم ين زنركى إلى جائے.

مروہ ہیں اور موت ہی کا ذکر اچھا معلوم ہوتا ہے!

یہ میں اس سے کھدام ہوں کہ موت کے بعد کوئی زنرگی ہویا نہوا موت کا خیال اپنی مجد کوئی معنی نہیں رکھتا - اگر مرفے کے بعد با نکل معدم ہوجا ناہے تو فکرے کا رہے - زنرگی اگر نوم صغیر تھی تو اسے نوم طویل محطے - پیمر کیا دات کو سو جانے کے بعد بھی ہیں کو ئی احساس ہ سندہ یا گرشتہ کا باتی رہا ہے؟ اور اگر مرفے کے بعد کوئی زندگی ہے (حس کے گزشتہ کا باتی رہا ہے؟ اور اگر مرفے کے بعد کوئی زندگی ہے (حس کے تعلیم کرنے کی کوئی محقول وجہ نہیں) تو پھر" فراق و جدائی " کے خیال سے گھرانے کی وجہ ؟

عدد کی کوئی محقول وجہ نہیں) تو پھر" فراق و جدائی " کے خیال میں کہ جائے کی وجہ ؟

جائے کی ایمومنو و حوے ، اور صا و ستھرے کی ہو ہے ہیں کرچاد

بجا ارشاد ہوا' ظاہرہے کہ مجھ سے زیادہ غرب انبان آپ کو اللہ فظم ڈھانے کے لئے اور کون ملک تھا' اللہ اللہ اللہ آپ کو اپنے قوت بازد پر اتنا بھروسہ ہے کہ ذبح کرنے کے لید ترطب کا بھی تاشہ نہیں دیکھنا چاہتے ۔ وہ قو کہئے فیر ہوئی کہ میں آپ سے دور سقا' در نہ شاید آپ اتنا انتظار کھی نہ کرتے !

اتنا انتظار کھی نہ کرتے !

اوش میں آ کے کسی کی مجبوری سے ناجا کر فایدہ اُٹھا نا اگرمردانگی کی بات ہے تواس کا معرف میں نہیں ہوں اکوئی اور ہوگا اِشکت ناخی ہول کی بات ہے تواس کا معرف میں نہیں ہوں اکوئی اور ہوگا اِشکت ناخی ہول

سکن مسلوب الحواس بنیں ، مجور ہول ، مگرنا غیو رنبیں ، آپ کو جان لینا ہوتی ہے تو مجھے بھی جان دینا معلوم ہے ، اور اس شخص سے مہیشہ ورئے جے یہ بات معلوم ہو! حصے یہ بات معلوم ہو!

مرامى عزيز! خط لا ، برخيدة ب نة خري لكعد إك" جوابطلب" نہیں ہے، لیکن اس کا کیا علاج کہ یں خود ستم زوه ، ول ذوق خارفراكا آپ نے ویکھ میری نبت کھاہے اس کا بواب تومیرے اِس فاوتی ك سوائج نهين كيوبكه وه آب كخلصاند اصابات وتا ترات بي - اوكسى ك ذان كوالف كى ترثير إ ميركيش وآئين كے خلاف مالين اسے أمنه كم معلق وكي للماع وه ضرور توجه كاستى به ! س ب نے مرحمہ کا ذکر کرے مجھے بیا س بھی تکلیف ہونجا تی تھی'اور ابخطیں یہ ذکر کرکے مجھے آورزیادہ دل گرفتہ بنادیا۔ ہرجندونیا میں اس نوع کے دلدوز واقعات ہمینہ ہوئے ہیں، اور ہوتے رہی گے، سکن انفرادی حثینیت سے ایا ہراد شدرت کی بیرمی کی الیسی معولی رو براد نہیں جے آیا ن سے معلایا جا ہے۔ ونا محوس کرے اے کرے لیکن اس کاووا می اثر ساری اجها عیات بر تھی پڑتا ہے کیو کم واقعات کی را ہیں بهت يكد اسى طرح برلتي بين فرض يجي كرية مند أكرة جوز نره بوتي توكيا

ہوتا 'کون کرسکتا ہے کہ ہارے نظام اجّاعی کو امیار ہونے سے کتنے قابل افراد کا نقصان بہونچا اور ہاری سوسائٹ کتنی بڑی دولت سے

میں کھبتا ہوں آپ کے بھانات میں جو تغیر پیدا ہوا ہے اس کا سبب میں مادشہ ہے ، اور آپ کی اس کلخ سوگواری پر یقینا آپ سے باز پرس نہیں ہو سکتی ، بھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیر کیفیا ت عارضی ہوں ۔ لیکن کے خبر ہے کہ جو ساعتیں آپ کی ذنرگی کے ان تا ترات کے نزر ہوری میں ، وہ کتے اُن حقوق کو پا ال کرجائیں گی جو آپ کی پُر نشا طعلی زندگی برس سائٹی کی طرف سے عاید ہوتے ہیں ب

اور کھی مبت سی چیزیں

مستارہ و ظک و بخت وروزگادے ہت جن پر ہے ہی کھول کر کمتر جنی کر سکتے ہیں 'بغیراس فون کے کہ اس سا انتقام ہے سے بیا جائے گا۔ ہوگا کہ اس زندگی کے بعد تقیناً بربنائے محبت ہے کاجی بہی جاتا ہوگا کہ اس زندگی کے بعد مجرد وسری زندگی شروع ہو 'اور ہے مروم سے ملکیں ، لکین نے جذبہ نیا نہیں، تدیم ترین انسان کے دل یں بھی
اول اول ہی جذبہ بیدا ہو اتھا، اور اسی نے نرمب و مابعدالطبیعیات
کی طرح دنیا میں طوالی، لکین میرے عزیز دوست، دنیا سے حقائن سو جذبات و تا نرات سے جانجنا، مکن ہے دل کی تکین سے باعث ہولیکن عقل کواس سے تکین نہیں ہوتی !

مجھے اس وقت پوری طرح یا دہیں کہ حال ہی ہیں حب آپ
جھے سے بہاں لے تھے تو ہیں نے آپ کوئس عرکا اسان پا یا تھا 'تا ہم
اتنا خیال ضرور ہے کہ آپ مجھے سے جھوٹے ہیں اور شایر اسے جھوٹے اگر
میں اپنی کبرسنی کا رعب پو دی طرح آپ ہے جاسکتا ہوں 'اس لئے اگر
میں اس سے جائز یا نا جائز فائرہ اٹھا کر آپ سے کچھ کہوں تو ہوا نہ اٹھا کے اگر
اتنا زیا دہ اہم نہیں اجتنا اس حیثیت سے کہ وہ ایک انفرا دیت بھی رکھتا ہے اتنا زیا دہ اہم نہیں اجتنا اس حیثیت سے کہ وہ ہیئیت اجباعی کا فرد ہے
اور اس لئے ہیں اپنے ہیم ورجا کو آئی اہمیت ویدینا کہ سوسائٹی کے
حقوق کی طرب سے بے پروا ہو جائیں 'خود اپنے ساتھ بھی کوئی اجھا
سلوک نہیں ، علی الحقوص ایسی صور ت ہی جبکہ نشا ط وقنو ط و و لؤ ل
اکٹل عارضی کیفیات ہیں !

آ ب شوق سے ما بعد الطبیعیات پر غور فر مائے اور مجھ سے کھی اس باب میں گفتگو کیجے الکین اس وقت حب آب موج دہ فنوطی کیفیت

گرد جائیں- آنوؤل سے جری ہوئی آنگھیں دورتک نہیں و کھ سکتیں اور د ما مركد وال إلى كوئى دامن يكوكة بي النان برى صرا اتى مخلوق ہے، اور اسکی ہی خصوصیت اس کی نخات کھی ہے اور تیا ہی کھی، اگراس کے جذیات صرف اس کی ذات میں محدود ہو کردہ کئے تو وہ تباه ہوگیا اگر ماورار سے متعلق ہو گئے تو نجات یا گیا۔ اسی حقیقت کو شاعرفے بول ظاہر کیاہے قطر کی گزار تاعال شوی آپ کو و نیا میں اتھی سبت کھ کرنا ہے اور معلوم نہیں مبیت اخباکی كتن امكانات آب سے دالبت كئے ہوئے ہے ،اس لئے آپ كائم سے اس صدیک متاثر ہوجاناکہ دنیا سے منفر کر دینے والے خداکی یادیے سوا آب سب مجد مجول جائين ، كوئى معقول إت نهين ، النان كا ( MOTTA)" ذره آفاب تابانيم" بونا عائي يكر- لبل ودرتفسم مرد مر کے ملکے ہوئے مضاین اگر آپ میرے یا س بھیج سکتے مول توصرور يسيخ المسين منون مول كا!

آپ کاخط لا ، خرت ہے کہ آپ ذائی شکایت کرتی ہیں الا کہ اگر ذیانہ سے دریافت کیا جائے تو ٹاید دہ یہ کھے کہ

ہوئے تم ووست عیں کے وسن اس کا آسال کوہو آب ہی تائے یہ معمد کیو تکرمل ہو۔ یں نے ہمیشہ ولگرفتی سے ساتھوں کیاکہ آپ کی عقل میں وقت سے بہت سیائے تکی پیدا ہوگئی \_\_\_سی دوسرے کا طال تو معلوم نہیں، لیکن آپ کی اس بگر ہوشار نے کم از كم مجھے تو ہمیشہ زی ہی رکھا ، کھلکر بات نے کرسکناکیا کم کوفت ہے! ایک زیار تهاجب ورت کی "سادگی ویکاری "کاذکر بہت جرت سے کیا ما اتھا الیکن اب کہ اس کی سادگی ختم ہو کروہ صرف ير كار ہوكر دوكى ہے، جنا ماتم بھى كيا جائے كم ہے! میں مخرمہ لکھتا ہوں تو آ ہے کو ناگوار ہوتا ہے ، کیو کر آ ہے میرے سامنے کی بچے ہیں ، نیکن میں آ یہ کے سن و سال کونہیں و کھٹا، بکداس " بلوع كمال كو ديكمتنا مول "جن كال التي سربه سجود" مونے كى حكه ... " زانوے اوب " نہ کرنے ہی کوجی چا ہتا ہے ۔۔جہال محبت کی کنجا نش من بوو إلى كم ازكم عوت واحرام كوتوباريان ويجدا است ین آب طیری دمنا اندیب ین آب میری سرومرشد ا دب دانشاریس آب میری آبایت، اور اس پریه مطالبه که مخترمه مد المحول \_\_\_! \_\_\_ إ \_\_\_ إ كيوكيا لكعول ؟ شرية كه كم بقرار جون شوخ تم اين شكل تو بيد اكر د حياك ال آب كومارح كا باب الاستفسادية هر كربت تكليف مو لى-

لین آب کے خطوط بڑھ کر مجھے اس سے زیادہ تحلیف ہوتی ہے۔ خدا و رسول کے انکادہ خوا و رسول کا کچھ نہیں گرط ا الیکن "انکادمیت و رسول کا کچھ نہیں گرط ا الیکن "انکادمیت تو کھلی ہوئی بریادی ہے ۔ آب کو کیا خبرکہ " کچے دار و مرزی کتنا سخت امتحال ہے !

جس طرح برسول پہلے آپ میرے گئے ایک "متمہ وحبیتال" تعیں اسی طرح آج بھی ہیں ہے۔ آپ تو خراغیجہ سے گل بنیں اور بھر گل سے گلزار الیکن بیاں جو تسمت نسبتم اور وہ بھی ضاربیا ہال پر مقد مدم کا تھی کا کھی کا متاب ہو تا ہے۔

مقسوم ہو جکی تھی۔ اکبھی تک قایم ہے:

ہے شکستن سے تھی دل مایوس یارب کب تلک

ہمدیجے ، مہینہ کو ہ پرعوض گراسجا نی سرے!

ہمدیجے ، مہینہ ، دا میور میں کب یک تیام دے گا ، یہ اسلے

ہوچہ د ا ہوں کہ مجھے آ یہ سے کام ہے! کتا یہ غالبًا ہو کے گئی ہوگی!

یہ بالکل درست ہے کہ زمانہ سازی بڑی بات نہیں الکین اگر اس کے بعد کھی کار بر آری نہ ہوانو پھراکیا فتوی ہے ؟ وہی فورکشی اجے آ ہے حرام کہتے ہیں ۔ مس جیز کانا مضیر ہے اس میں شک نہیں بڑی نامعقول شے ہے الیکن سوال یہ ہے کہ فود انسان کا دجود ہی جو عام نقائص کے سواکھ نہیں ۔ قدرت کی کوئنی معقولیت ہے ! میں محبوط نقائص کے سواکھ نہیں ۔ قدرت کی کوئنی معقولیت ہے ! میں

سجمقا مول که کائنات انجی تخلیق و تجربه سے بھی آئے ہیں بڑھی جملی تجبیل و میں کہتک و بھی اسے بھی آئے ہیں بڑھی جمیل و میں کہتک کے میں اس کئے برتمیزی کا یہ دور تو ابھی دہناہے ، ا ورمعلوم نہیں کبتک اس کیے برتمیزی کا یہ دور تو ابھی دہناہے ، ا ورمعلوم نہیں کبتک میں ہوتے ہیں ۔ جب موت زنرگی پر اختیا رنہیں ، تو سیحروشیالی و برحالی کی سیا تکر ا

ضراحانے و نیا میں کتنی قویں آئیں اور فنا ہوگئیں اسلما نوں اسی کیا سرخاب کا پر سگاہے کہ وہ ہمیشہ باتی رہے ابھر اضوس تو مجھے بھی ہوتا ہے، لیکن حیرت کی کوئی بات نہیں۔ آب ندہبی اصول کولئے بھرتے ہیں احالا کہ اب وہ فکر فضول سے زیادہ نہیں۔ و نیا ہیں ہمیشہ نزاہب کو واغطین ہی نے تباہ کیا ہے اور اب بھی ہم ہوگا! اگر آب باس جاعت کو فنا کر سکتے ہیں تو اپنے نقاکی امید کیمئے! ورید خاموشی سے اس جاعت کو فنا کر سکتے ہیں تو اپنے نقاکی امید کیمئے! ورید خاموشی سے آئی بین ہم کیوں نہو!

مرزا صاحب! آداب عرض کرتا ہوں ، یہ ریٹر یو والا آداب عرض " ہے حرف آ ہوں ہے جو نکا نے سے لئے۔ ور زمقصود "آداب واداب "کے جنہ کی ہے ۔ ور زمقصود "آداب کی داراب "کی نہیں ! کیو نکہ آپ نے ونیا میں کسی سے "ادب و آداب "کی رسم ہی قایم نہیں کہ ۔ اچھا تو مرعا یہ کہنا ہے کہ جب سے آپ نے مجھے جھوڑ ا ہے ، اس وقت سے لیکر تا ایندم پورے نیس سال کے سوائح مجھے نا ڈائے ، آپ کے لئے یہ سان ہے اور میرے گئے بہت شکل میں ماڈائے ، آپ کے لئے یہ سان ہے اور میرے گئے بہت شکل

کونکہ نجھ تو وہ اسکا کی ایک ایک درہ سے محبت ہے، کس کس کو بچھوں گا،

ادر آ ہاکس کس کا حال بتائیں گے !

ادر آ ہاکس کس کا حال بتائیں گے !

از از تھا، گر تھا دنیا وہ فیہا کو تھبلا دینے والا ،اس لئے اب کہ کشتی سا صل سے قریب ہے کیوں نہ ایکیا ران تقوش کی یاد کو تا نہ ہو کر لیا جائے غم سے کا ت تو نجر کیا ہے گئی ہو جائے ؟

می ہو جائے ؟

کا یہ شعربنا ہوگا: کا یہ شعربنا ہوگا: یہا نہ برال رنوحرام ست کہ غالب
دربیخو دی ا نوازہ گفتار نر انو!
جوانی فودایک نشہے، جہ جائیکہ لذائز تک دسترس! کہ اسس
صورت یں اگر کوئ بہک جائے تو قدرت کو بھی محاسبہ کرتے ہوئے
شرم ہی تی ہے!
فروز کا خطا ہی اٹھا ہی ہو کا بجہ لینا جائے کہ اس میں کی لکھا ہوگا،
اب تو ہ نے کی عمر غالب جا لیس سال سے متجا وز ہوگی، اس سے ان ول دکھانے
دالی اوا وی میں تعدر تا کمی ہونا جا ہے ہے۔ ساتی کا تعاقب یر نطف صرورہ لکن حقیقول کا احساس می کم دل حبیب نہیں اگر ہے یا و ل یں کا خطی نہیں حقیے، تو داہ میں مجھکر لودن کا خطی نہیں حقیے، تو تھوڑی دیر مہر کر انھیں کو دیکھتے ، جو داہ میں مجھکر لودن سے کا نے نکال رہے ہیں ہدر دی زسہی ، تا شہی !

از غباد شوق طرح منزل کعبر دل دیجتند گردر و بر داشتند ورجگ منزل دخینند بیشعرفان کانهیں ، ملال آسیرکا ہے، کیکن ہے فالب ہی کے رنگ کا اس کا یہ دھوکا آپ کی خش ذوتی کی دلیل ہے! مرزا مظہر مانجانال کا ذکر البتہ اس سلسلہ میں ہے مل ہے الن کے تغزل کو اس زنگ ہے کوئی تعلق نہیں ایقینا الن کے کلام میں کہیں کہیں شوخی ضرور بائی جاتی ہے۔ لیکن غالب کا تیز ظلنہ یا تی رنگ کہاں اعلا وہ اس کے تراکیب و الفاظ کا وہ شکو ہمی نہیں جو غالب کا حصة ستھا الل جس صد کے جزابت کا تعلق ہے وہ بیشک غالب می خالب کے بڑھ کر خسرو وحش کے بہونجاتے کا تعلق ہے وہ بیشک غالب سے آگے بڑھ کر خسرو وحش کے بہونجاتے

عارت مے ماکاتی رنگ میں وہ ذیادہ استان کہ سکتے ہیں : مخطے خواہم کہ استجامل جاناں دود ہم گوشتہ ایر دجواب گوشتہ ایر و دہر مکین یہ ان کا اصلی رنگ نہیں ان کے کلام کی خصوصیت ، اس کا

حضت الله ي يون كريم فكوه و شكايت

قایم کی آپ ہیں" اوائے ترکا نہ" مکن ہے اب ہمی باتی ہوائیکن بہاں نہ عناصریں اعتدال نہ و ماغ کوفرصتِ احساسِ جال ! اختلال ہ اس کی انتبراکا حال معلوم نہیں المکین اس کی انتہرا

سے ضرور آگاہ ہوں اور وہ بیکہ: د بوانہ یہ خولیش آشا نسیت!

محرم! دل برسی اور مهدویول کا شکرید! لیکن اعْمِ جِ آبِ دعوے و بر دل جِ احتیار اعْمِ جِ آبِ دعوے و بر دل جِ احتیار الله میرے کے میں نامیا عذابت نہیں ہوا' اور اب جی نہیں ہے! لیکن ایک وقت آتا ہے ، حب انبان خود زمانہ کے لئے نامیا عدم وجا الله کے اوریہ و محیفیت ہے حب کا کوئی علاج نہیں ۔ حب کے "برک وساز" کی فکر ہے ، انبان زبرہ ہے ، کیکن اس محرے آزاد ہوتے وساز" کی فکر ہے ، انبان زبرہ ہے ، کیکن اس محرے آزاد ہوتے میں سروع ہوتا ہے ، جو برلطف

تھی ہے اور تکلیف دہ تھی ۔ وہ اس سے کہ الحکسی کے آگے نہیں بجمیلتا اوریه اس لئے وه کسی دوسرے کی مروجی نمیں کرسکتا! یہ میں آ ب سے کہنا ہول کہ آب ال یا توں کے سمجھنے والے میں كسى اورسے كهوں تو ده مزاق تجھے كا يا تصوف ، سو مزاق كى صديك توخركونى حرج نہيں، ليكن تصوف كا الزام واتمام كون المقائے۔ ہاں، وہلی جانے کا قصد کھتا ہوں، لیکن کے کا جواب مرے اختیاری ہو تو آب کو بھی صلنے کی دعوت و دل البتہ یہ ہوسکتا ہے كرا ي خودكو ألى التي مقرر كر ك تشريف مي آئيد كر اس صورت ين معالمة وع يزيرش "كا بوجائے كا اور كيراختيار وختيا ركى كونى بحث ہى ندرہے كى إلى ، تو تائے كب ك آئے گا ، كرورا ہول کہ مباداس کے جواب میں آپ بھی میری ہی طرح سیروالدیں۔!

بے و تو ن ہوئے ہو مجھے اتن فرصت کماں کہ ان کے پیچھے و نیا کی خاک جھانتا بھر وں ۔۔ "سیرگل می کنم اذیر تو ہتا ب سے اور خوش ہوں !

اور خوش ہوں !

ایک جمینہ ہو اجب ان کا خط طلاتھا ، لیکن میرے جواب فینے سے پہلے ہی وہ تشریعی کے کئیں۔ کہاں کا بتہ نہ اس سے پہلے کبھی جلانا اور ذاب اس کا اسکان ہے ، میری ان کی ملاقات ! مکل ا

"شهاب اقب" کی سی کیفیت دکھتی ہے ، نعنی نقول اگر اس اور اگر کہ بیل کھ اس اس نظامیں " اور اگر کہ بیل کھ جمیک گئی تو یہ بھی ختم ہے۔ بھر وہی شب تار اور کھروہی استظار! جمیب گئی تو یہ بھی ختم ہے۔ بھر وہی شب تار اور کھروہی استظار! بہر طال اگر اس و ور ان میں کوئی اطلاع ملی ، تو آپ کو لکھ بھیجوں گئی ، مطلن د ہے۔ ا

كرى! ين بت غور سے آپ كى تخريدوں كامطالعہ كرد با ہوں، لیکن میرے آپ سے نقطہ نظریں تھوڑا سا اخلا نہے، آپ نئ شاعرى كى مخالفت اس سے كرتے بس كہ وہ يراني نہيں سے اور یں اس نے کروہ نی بھی نہیں ہے، نے یوانے کا حفاظ ا، نرب واخلاق وغیرہ کی تجث درمیان لانے سے طے نہیں ہوسکتا، لکے فانص افادى نقطة نظر سلمنه كهين موسكتا ہے! صريد شاعرو كاكتنايبي ہے كدان كى شاعرى زمان كاتفاء ہے ، اس لئے اگر وہ واقعی زمانہ کی کسی ضرورت کو بور اکرتی ہے تو اعتراض فضول ب، ميكن اگراسيا نهيس تو كير قديم و حديد كى بحث چھیڑنے کی کیا عرورت ؟ من صرتك مكنك كاسوال بيد مين روييف و قافيدكى يابيكا کو صر دری نہیں مجتا اگر اس یا بندی کو ترک کرنے سے بعد واقعی کوئی کام کی چیز ساسنے آتی ہے۔ لیکن وزن و آہنگ کو بیٹیک ضروری جانتا ہوں آکیو کہ بی ایک چیز ہے جو اسے نظر سے متاذکرتی ہے ،اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے ، جسے کبھی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا ، اور وہ اسلوب بیان ہے !

اور وہ اسلوب بیان ہے !

اگر انراز بیان الجعا ہو اہے توشعری فنی وافا دی دونوں مثبتین ختم ہو جاتی ہیں اور اس نوع کی مرموز شاعری معمہ وجیستاں کی حثیبت ہے سے آئی ہیں الر انوائی الے ایم آئی اور الی و کے متعلق بھی میں ان دونوں باتوں کو ٹرانہیں میں ان دونوں باتوں کو ٹرانہیں

سیمتا ، اگر ذوق و و عدان مجردت نهیں ہوتے ، نیکن یہ ہے بڑی سکل بات ، کیو کمہ شاعری انفرت ، انتقام ، عصة اور گندگی کو بر داشت نہیں کرسکتی ، اور آج کل کی عُرای اور الحاد کوش شاعری میں

گندگی مجی ہے، اور جزئب نفرت و انتفام مجی ! ترتی بند شاعروں کی جاعت میں بعض ایسے مجی ہیں، جن

یں شاعری کی بڑی ذہر دست صلاحیت بائی جاتی ہے ، اس سے
بلا، تنیاذ سب کی نخالفت درست نہیں ، آب کھنے جو کچھ لکھنا چاہتے
ہیں ؛ یں نے آئے کک بھی الیے مضمون کا جواب نہیں دیا ، جو میری
نخالفت یں لکھا گیا ہو کیو نکر اس سے معالم طول کیوجا تا ہے ، اور

محبت ينالى مودت دستكالم نميفهٔ خلت و و دا ديس نظريد اور ياداك اظهار حذاب مفقود! احام فرض کے بعداس سے عبدہ برآن سکنے کا احساس متناردے فرسا ہوسکتا ہے، اس کا علم خباب کو مجھ سے زیادہ ہوگا، اس بے متو تع ہول کر جناب میری کوتا ہیوں پر نظر فرما کر ال عظیم ذمہ دار ہوں سے سکر وس کرویں سے اجن کو میر سے صعیف وست ويازواب سنهاك ساعاجري كَنَانِ كَا "جو لا كَدُه يرتو ماه" بونا اني طبكة قابل فحرسهي مكن عاكب كنان " • نظارهٔ ما تباب " و الني كالسي معولى واشان بني صب كوا سيا صاحبدل سف اورخاموش رہجائے - ہرخیداس گرانباری کا اتنا فوگر ہو حیکا ہو ل کہ اب س زادی کے خیال سے میں دل کو رہے بہونچا ہے، سکن حب کشی کا اد وب جاناطے پاچکا ہے تو پھر دومروں کو کیول خطرہ میں اوال مجوانی حال بچا سكتين ده كيول نه اين حال كيائي اين دوتباً مول توله و اول! يه شكايت نهين، بكه التجاسي، آپ كو كيا خبركه وه محمر سے كتے تنگ ہں اور ميں كس قدر مجور ببرطال مجھ اس سے زيادہ كھھ نهیں کہنا کہ ان کا ایک ایک حرف صحیح و درست بہے، اور سیری ساری ط شان کیسربغد و خلط! اس سے زیا دہ معذرت خواسی ا ود کیا ہوسکتی ہے كن ه كا اعترات كرتا مول "ا ود برسنوا كالمستحى!

بنده نواز! اب کیابتا کو کرمیری اُن کی بے تعلقی کو کتنا زمانگردگیا۔
عمر اسٹ دنعش سبد طاق نسسیا نیم ما!
اس سے آپ وہ ذکر کیوں حیبیٹریں 'جو حکایت ور د سے سوا کچھ نہیں 'اگر آپ کا خط نہ آتا اُن و مجھے ہے تھی نہ معلوم ہوتا کہ وہ زندہ ہیں 'یا نہیں ' میں تو اُن کے لیے کہی کا مرحکا ہوں!

طالات سنکرسخت صدمہ ہوا اور یہ جا کرکہ وہ ابنی خسکی داد"
اس سے جاہتے ہیں ہوان سے ذیادہ "خستہ پیغے ستم" ہے کمال افسوس
ہوا ہمجھے بوسنے کاحق نہیں در نہ کچر کہتا ، خواہ وہ سنتے یا نہ سنتے ہا اہم آب
سے یہ ضرور عرض کرول گا کہ اگن کوکس طرح یقین دلا دیجے کہ جور اہ
انھول نے اختیادی ہے وہ صحیح نہیں ہے !

یہ منہ آپ جانتے ہیں اندوہ اصرف میں جانتا ہوں کہ اگر عمر خضرد الیاس کھی اس اسانہ پر صرف کر دیجائے تو نیتجہ سوا فون تھو کئے سے کچھ نہ ہوگا!

د اسوال میری ذات کا اسومی اب کبی ہرخدمت سے سے خام ہول اسٹرط اسکمہ اُن کو اس کا علم نہ ہو۔ !

خط طلا آپ کی چیم کا جواب اتنی دورسے دنیامکن نہیں، اور باس کے دنیامکن نہیں، اور باس کے تو میں کہنا ہول کہ باس کے تو میں کہنا ہول کہ

"شوخی و دلبری" آپ کا حصہ ہے اور اس فن ہیں آپ کا جو اب نہیں ۔

آپ نے میری بات کا نہایت عمل جواب دیا ، ہیں نے عرض کیا "سجھانہیں"

آپ نے بی بی باشنوا ، کو الزام دیا ، اور اب جو میں کہنا ہول کر اسس صورت ہیں جائیے" و دنا ہو توالنفات " تو آپ نستی ہیں ۔ آپ کو معلوم ہولا جا ہیے کہ اس مرتب سفر حیورہ باد کے سلطے میں میرے بمبئی بہو نیجے کا امکان بہت توی ہے اور اگر میں نے ورائیمی ہمت پر وال سے کام لیا ، تو ، ام جم اس کے اگر آب برستور مجھ "دشتہ بریا" دکھن جا ہی بر نظر آول گا ایس لئے اگر آب برستور مجھ "دشتہ بریا" دکھن جا ہی بی بر نظر آول گا ایس لئے اگر آب برستور مجھ "دشتہ بریا" دکھن جا ہی بی بر نظر آول گا ایس کے اگر آب برستور مجھ "دشتہ بریا" دکھن جا ہی بی بر نظر آول گا ایس کے اگر آب برستور مجھ "دشتہ بریا" دکھن جا ہی بی بر تو صفے تونس " مبی کہی کہی کہی کہی کہی کہی کو میں لیا لیجے ' ور دنہ کیا فائرہ کہ و ہ شخص جس نے اس وقت ک

ىنى ترسى زآ و اتشىنم!

"علی اللّی " بو نے کا صرف ده دیکین بیلوا ختیا دکیا شیسے ده انبی ذباخیں !

برلب یا علی سرائے ، باده ردانه کر ده ایم

کتا ہے ۔۔ اے کسی انبان کوخدا مانے کے بعد اگر اتبا فایده کی مذہو او ابنی بندگی اوراس کی بنده نوازی وونوں پرلعنت !

تو ابنی بندگی اوراس کی بنده نوازی وونوں پرلعنت !

سے کرتا ہوں اور آپ کا مسلک صرف جذ باتی وتفریحی ہے ، اس سے آپ سے کرتا ہوں اور آپ کا مسلک صرف جذ باتی وتفریحی ہے ، اس سے آپ سنجیدگی کو دخل و کیرکیوں میرالطف منا کے کرتے ہیں ، اور ابنا دقت !

اس مجھ سے اکوئی ازہ واردات " بوتھی ہیں ا قیا مت ہے اکمیااس سے خت " واردات " وئی اور موسکتی ہے اسے میں است الما مرک کرشوق مردم و بر تماست نیا مدی اسپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ حس وقت آپ لکفتو سے گزرتی ہوئی دہلی جارک سخیں، تو میں بستے مرک پڑا ایڑ یال دگڑ رہا تھا۔ وہ تو کئے کہ آب اسی مان ان کش " میتیاں ہی پیا مرک فرا ایٹ یال دگڑ رہا تھا۔ وہ تو کئے کہ آب اسی مان ان کش " میتیاں ہی پیا مرک وی جا الیا ، ورنہ آپ توا بنا کام کری گئی ہیں ان میں سے ایک نے مجھ جالالیا ، ورنہ آپ توا بنا کام کری گئی ہیں خوا ہے کہ وہلی تا دریں واردات یہ ہے کہ وہلی خوا میں میرے ہوگئی ہے ، اوریں وہل کے ابرال سے چا رہ لینے کے گئی خوا میں میرے ہوگئی ہے ، اوریں وہل کے ابرال سے چا رہ لینے کے لئے کے گئی میرے ہوگئی ہے ، اوریں وہل کے ابرال سے چا رہ لینے کے گئے ۔

ز سلامی ہوگی ، آپ کو بی سنگر افسوس تو ہوگا ، نیکن کیا کیا جائے ، خدا کو یہ منظور تھا کہ آپ کی کا فرسا مانیوں کا جو اب اسی طرح دیا جائے۔ اسی دن شام کو حیدر آبا د چلا جا وُل گا ، اسلے مکن ہوتوانیش پر مل لیجے!

اکی صاحب نے یہ معرمہ بڑھا: " تم نہ آئے تو کیا سحریہ ہوئی "
دوسرے صاحب نے جو نہایت ہم شین قم کے سنحرے دا قع ہوئے ہی بہت آ ہنگی سے کہا ۔ "جی ہاں بمیسی ہوئی صورت سے ظا ہر ہے "
یکو یا نشریں مزاحیا نتر بھرہ یا جو اب تھا اس مصرعہ کا ۔

با کی اس طرح میں بھی کہ سکتا ہوں کہ اگر تم احباب کے مشودہ بغیرد ہاں بہوئے ہی گئے تو کیا ؟ صبے بہو نے ہو دہ خود تھا ری تحریر بغیر ہے !

را درعزیز! اداده کیجتگی اورعزم کی استواری بہت معقول بات ہے، لیکن عور دتا مل اور عاقبت اندلشی بھی کوئی جیزہے یانہیں ا۔ قور اسکسی بات کوعمل میں ہے آنا ، اور عجلبت ان دونوں

میں بڑا فرق ہے!

بهر حال اب که تم و بال بهوین که مواید و صری حما قت بوگ اگر گعبرا کر طبعه والیس آسئے سببئی عانا اپنے آپ کو دریا بیس فوالد نیا ہی اگر باتھ باؤں بلاکر سو کی شخص ساحل تک بیو بیخ کیا اتو اس میں شکنیا ہی ده " جنب حدن " کک بیونج گیا ، لیکن اگر اس با کول جواب دے گئے تو کی شخت الشرکی کے سواکہیں تھکا نانہیں !

عنیمت جانو کہ اس زمانہ میں و الشمیں سرحیبا نے کی حکمہ تو ملگی مرد ، کیھ دن صبرواستقلال سے کام سے کر دہیں کام کرد ، میں اسنے لعض احباب کو لکھ و الم ہوں ، ان کاجواب سے برتمیں اطلاع دول گا!

خط ملا ' حیرت ہے کہ تم ان کی شکایت کرتے ہو' ا ورصرف اس سنے کرتم ان کی محبت کی تا ب نہیں لا سکتے۔ بے و تو ن \_\_\_\_ و این دو لت سرمه مهکس دان د مند "\_ ا قبال کامشہورمصرعہ ہے الم محبت سے سانے ول طوحنو بر مرکو کی کو سے والا" للين بيرل اس سے زيا دہ و دل كن ازار سي يول كمتا ہے: ' جولا بکدهٔ پر تو ماه اند کتانها " اس سنة الركسي كى نكاه نة متهادا انتخاب كرلياسي، توسم كو فحريكنا چاهيئي، مذكه شكايت إنتهين نهين معلوم كه" وامان تا ر" ما أر" کیا جیزہے، اور اس کے انراسے آنا ہے کی جوشعاعیں گزرتی ہی وه كائنات كواسيف ساحقد كركز دني بن !-

## خرمن ول دا بها ن شمع دفا! ير انه برق خاطري وابذاذ برآ تشف خور سنوسيت

-3

جي إن بي وايس آهي الكين اس ما ل بيك. شیشهٔ طاقت به شدال می زیم ! غالت اپنی ایک تنوی یں ضرا سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے: یا محال گفتن ده یا ند گفته با در کن میں آپ سے یہ میں نہیں کہدسکتا ، کیو کد میں کہول مجی توآب

سنتے کب ہیں ا

ببرصال آب إ دركري إنه كري، في الحال مي قطعًا اس قابل نہیں کتعمیل ارشاد کرسکوں اس نے سیلے کہی یونہی ضعیف سا دعدہ كيا تقاء آب نے اسے اكرنصوح كاساعمدو بيان سجما، توبي آب كافنن

دس باره د ن ی غیرط ضری کی وجه سے خود میرا کام آنا بجیمر سميا ہے كداس كا بروقت لانا مسكل ہے بخطول كا انبا يسا منے ہے اور سجدین نہیں آ۔ اکس طرف سے شروع کروں ۔ و مکھنے ، اظمر ہفتہ عشرہ سے بعداطینان نصیب ہوا ، تومکن ہے، سے کی برہمی كودود كرسكول \_ إس وقت توين خود افيا سي سيراد

## بول اور ألجور إبول!

بنده نواز اکس قددشرمنده بول کرگرامی نا مدکاجوانجیمولی تاخیرسے بھیج رہا ہوں ممکن ہے آ یے کھید خیال مذفرہ میں الکین میں خود اس کوتا ہی کومسوس کرتا ہوں اور نادم ہوں۔ ہے ہے گوشا معلم نہیں كه مي اس زيارة مي اكثر ومشريا مرزيا اورحب لوطا توحال مي تفاكه مم كساتم ول و د ماغ بمى بكار تها و د دن تو صرف اس سوج ين بسر الوسطة كركي واقعي مي حيره با دكي استماء ا وركيا مقا، توزنر وكيو بكر دابس اسكا إخوي في مفرسب آرام ميكيا الكن ووسرول كيالت ركيم دكيد كرمرك اعصاب مي إدا الانتنج بدا بواكداب كياعوض كرول \_ اس ميں شك نهيں كراج كل سفركر ناجها و ہے المكن جها دمعى ووص میں ان ان صرف تنہید ہوسکتا ہے، نمازی نہیں بن سکتا شکل سے ا كيس بفت كا بداس فابل بوا مول كه واك وكيدسكول اورو اك و میصفے سے معالی سے میلے آب ہی کوخط لکھنے بیٹھ گیا، خیریدمعزرت معقول مويا نامعقول مجع كرنا بي من اب بي اصلى مد عاكيط وت آتا بول-س ب كا مشويره لقينًا ببت صائب سے كلين موال يه سے ك اس برعل کی صورت کیا ہوسکتی ہے، آب نے غالبًا مجھے رستم واسفند ایر سمها ہے! کہ اس مفتح ال کے طے کرنے کا مشور ہ دے رہے ہیں!

حقیقت بیسے کرمیں صرف" قالین "کی مدیک شیر بول ' اس سے آگے، کونہیں ا

وہ خص ہو مہینوں سے گھرسے باہر نہ لکا اور جو سیا سیات کہی صرف کرسی کی چیز سے ہے اس سے آپ یہ تو قع کہتے ہیں کہ وہ اپنے یا کسی اور کے لئے ور بررکی خاک چھانتا بھرے گا! میں آپ کو دھو کے بین رکھنا نہیں جا ہتا'اس لئے صاف صاف عمان عوض کرتا ہو ل کہ مجھ سے تطعا اس ایٹار کی امید نہ دکھنے! میں جی دا ہول ہی کھیا کم ایٹار ہے کہ اسپرسی اوراضا فہ کی خواش کی عبا کے ۔!

اہے ، خدا کا شکراد اکر دکہ وہ نطر تا بہت رحم دل ہی، ور نہاں وقت تم خدا جانے کہاں ہوتے ! بیطاقت نہیں برتمیزی تنی اور پرتمیزی کئی اور پرتمیزی کی معاف نہیں کیا جاسکتا ، لیکن خیر تم بیج گئے !
کو کمبی معاف نہیں کیا جاسکتا ، لیکن خیر تم بیج گئے !
بنام علی برورہ بینا ہ

ور نه " و والفقالم على " تو خركيا " لين " تيشه فرإد " ضرود تمها رس التحريس بولا ور اس دفت تم كيس كوه كن كرت موت إلهل مة مساله وطوكران كاجنيا محال مه و " بهن اليه يسمس في كديا كرت مساله وطوكران كاجنيا محال مه وسم المراك اليه " رشك يوسف مي كياكهنا مه مسمس كم اخلاق كو فعلى كم ودى سمه لينا " مشك يوسف مي كياكهنا مه و كسى كم اخلاق كو فعلى كم ودى سمه لينا " مجت كى دنيا بين اور زيا ده كناه مي اشراعين النان محبت كين

والے کے سامنے اور زیاد و محکب جاتا ہے الکین تم ہوکہ انیٹھتے ہی جاتے ہوا سے تو یہ ہے کہ تم بڑے یہ متہا دی فطرت بڑ ہی الکین قسمت احجی بائی ہے نبعتی علی جا رہی ہے ، ورنہ تم تو اس قابل تھے کہ کو قطب مینا رکی جو تی پر سے جاکر و ہال سے دھکیل ویا جاتا۔!

سبره نواز الله و ما علیه " و کیم کرا بیم بنتجه بر بیم نیجه ای ا و و یعینا درست ہے ۔ شاعری کے باب میں میرانظریہ صبحے ہو یا علط ہے زرا د شواد بند با اگر شاعری کامقصو د صرف ایک بات کہدینا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ بات کس انداز سے ظاہر کی گئے ہے ، تو پھر نہ صرف شاعری بکہ محا در کو زبان کے قیو د کبی میکار ہیں !

اکی بار اکر ادی بروم کے مکان پر دوصاحب تشریف لائے، ایک وہیں الہ آباد کے دوسرے ٹینہ انگال کے، یں کبی موجود مقا، بینہ وہی وہی الہ آباد کے دوسرے ٹینہ انگال کے، یں کبی موجود مقا، بینہ والے کہتے تھے کہ اللہ اللہ کا ایک مقارت کہتے تھے کہ اہل ذیان کا یائے نائیٹ موجو دہے۔ الہ آبادی حضرت کہتے تھے کہ اہل ذیان کا محاور ہا وہ قاعدہ کا بابند نہیں ہوسکتا۔ اکبر الہ آبادی خالہ ابادی صاحب سے خطاب کیا کہ "اگر کوئی شخص" انتھی آتی ہے کہے تو آب اس مطلب سے خطاب کیا کہ "اکموں نے کہا کہ " بال "اکبر مرحم نے کہا" تو سیمولیں گے، انہیں " اکموں نے کہا کہ " بال "اکبر مرحم نے کہا" تو سیمولیں انہیں " اکموں نے کہا کہ " بال "اکبر مرحم نے کہا" تو سیمولیں انہیں انہیں " اکموں نے کہا کہ " بال "اکبر مرحم نے کہا" تو سیمولیا ایکا مرحم ایکا ایکا معمود صرف نا طب کو ابنا مرحاسم کھا دینا ہی

اوریاس طرح اورا ہوجاتا ہے " لكين يه فيصله صرف عوام كي زبان سي شعلق سي خواص كي زبان ا درشاعری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ، شاعری نہایت نا ذک آرہ ا ورحب مك بم اس كى تام خصوصيات كالحاظ مذر كميس اس كومكمانيس كه سكة ابترين تنش وه بصص بين سي ايك خط ما الك نقطه كالمجي حذت و اضاف نه بوسکے! اسی طرح بہترین شاعرہ ہے جوفنی و جذباتى لحاظ سے سى تغير و تبدل كامتحل من بواجب طرح نقش يى فحلف رجموں سے گلکادیاں کی جاتی ہیں اسی طرح شاعری میں تشبیرات و استعارات سے رنگیناں بیداکی جاتی ہیں، اور رنگو ل کا استعمال آسان نہیں ! وقت ، موضوع اور غایت کے لحاظ سے ان سے امترا سے کا ترانہ اور اثر انداذی کی غرض سے ال کے مختلف دی BHADES ، نقش وشعر دونول مين ديكھ جاتے ہيں - رہا انداز بيان سوده اور زياده اہم ہے، کیوکر اس کو شاعری میں دہی درجہ حاصل سے جونقش میں زوایا كوا اكرنقش مي زوايا كالحاظ نهيل وكلاكيا توده بالكل (FLAT) ہوکر رہ مائے گا، --- اگرشاعری میں انداز بیان کی ندر ت واکیزگی محوظ نه رسی تو وه نشر بهو حاسے گی! یہ باکس سے ہے کہ ایک شاعر ایسا اد قات اینے جنر بات ڈاٹرا سے اتنا مغلوب موجاتا ہے کہ دہ اینے الفاظ برغور کرنے کا اہل نہیں رمتها

ا در سجتا ہے کے حس طرح میں اپنے شعر طربھکر ابنا انی الضمیر طائ لیتا ہوں اسی طرح ہر شخص کو سجد لینا چاہئے الکین ایسے مغلوب الحال ہوگ تصوف میں بھی کوئی مرتبہ نہیں رکھتے اور شاعری میں بھی ان کو نا تعرش مجا جاتا ہے اسی شاعری مجذو بانہ کیفیت تو بیشک رکھ سکتی ہے البیکن سالکا نہیں ا

نشروقنعري واتعى فرق ہے،ليكن مقطوع ومجروح تسم كى نمثر كو شعركمنا كيو بكر درست بوسكتا ہے "آج كل ايك اصطلاح" اثارت ييدا ہونى ہے ، لىكن يەكونى نى چيز نيس ، كنايد استعاره ا در بيان مجاز ہاری شاعری میں ہیشہ یا یا گیا ہے اور" اشاریت " کے جدود ان سے آ مے منیں بر مسکتے، ابہام واہال کو ہمیشہ بڑاسمجما گیاہے اور سمجها جائے علی اخواہ وہ نیتجہ اشا رست کا ہویا استعارہ دکنا یہ کا۔ اساتذه قدم میں موتن مے بہاں یہ " اشاریت " کہیں کہیں معمہ وجیستان کی مدیک نظرا تی ہے انکین یہ کوئی عمدہ بات نہیں، اور اس وجسے مومن کی کا نی قدرنہ ہوسکی، مومن کی فخصوصیت چکسی اورسے نه سندسکی ، عام دار دات محبت کے اطبار میں اس کی تلخ حقیقت نگاری تھی اسلوب ببان کے لحافل سے غالب کا تمسر کوئی نہیں ہوا ، وہ ایسے اجہوتے ذا وك تلامن كرا ب كرحرت بوما ن به ال إ كمثبا بات بريم اس کی زیا ن سے تنظی تھی۔ اِ

اس میں شک نہیں کہ نہ صرف غزل کوئی الکہ عام شاعری قدیم کھنک ور فرسود ہ انداز بان سے لحاظ سے بار خاطر ہو حکی تھی اور اس میں بقینا تبدیلی کی ضرورت تھی مینانچہ ہوئی بیاں کے کہ آج کل نوشتی شعرار کے کلام میں بعض عف اشعاد ایسے نظر اجاتے میں کدانیان جو کا پڑتا ہے اظاہر ہے کہ نے اثرات و تجرات کے اظہار کے لئے: ان وانداز بیان میں بہت سی مدتي كرنا يري كى الكين" مرت محص "كونى احيى جزنيين اكر اس معمقود پورانہیں ہوتا مقصود اورا ہونے سے میرامطلب یہ ہے کہ جم کتے ہیں اُسے دور سے مجھی میں اور اس کے ساتھ شعر کی فنی خصوصات میں مجروح منہو۔ س ازاد شاعری کا مخالف بول، نانظرمعرا کا سطحه اخلات صرف ابسام و اہمال سے ہے اور اس بات سے کہ جو بات صب طرح جہنی جا ہے افتے اس طرح كما جائے، بہر حال تناعرى حديد ہويا قديم س اس بي لفظ ومعنی دونون حقیت سے بہت بخیگی خوش سلیقگی اورصفاتی جا سہا ہوں میرا فطری ذوق ہے ، حتے کر ستر کی جا در میں اگر ذرا بھی نسکن ہو تو مجھے کہی نیند نه ایک اورخشک کومزعفر دبر این سیخف پرسی راضی نامول کا ا برحید خود میں نے شعر کہنا عرصہ سے حیوا روا ہے ، کمیکن مطالعہ شعر كا دوق اب كم نهي جيوا المحر إ وجو د اس كركم قديم ديك محيد سند نهيل ممل تعراس می طقیس اور مدیشاعری می با وصف بے شار ندر تواس کے بہت کم ایے تعونظر آتے ہی اجن کوہر لحاظ سے کمل کہا جا ہے۔

اس کاسبب ذیادہ تر یہ ہے کہ لفظ و معنی میں توازن تا ہم نہیں ہوتا ، اور کلاسکل لطریجر کا گہرا مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے آج کل کے نوجوان شعراء کا گھڑا الکھڑا سا معلوم ہوتا ہے۔ یعیب ہمیں نہیں کہ ایک ان شعراء میں کھی یا یا جاتا ہے !
کمکہ ایر آن کے نوجوان شعراء میں کھی یا یا جاتا ہے !

اسی کے ساتھ ایک بات اورع ض کردوں وہ یہ کہ نظام و شعراء کے ساتھ تو خیر کھیے دعایت بھی ہوسکتی ہے اسکین غوگو شاعوں کا فنی یا متنفز لانہ خصو میات سے مہا کر کھی کہنا کبھی معا ن نہیں کیا جا سکتا یغزل ہی ہوگا یا بوگی اور درجہ نہیں اس لئے دہ کہنے مشق شعراء اس سے درمیان کوئی اور درجہ نہیں اس لئے دہ کہنے شعراء اس سے کہ وہ غرل کھنے کی صلاحیت باتی نہیں دہی ان کے لئے ہی مناسب ہے کہ وہ غرل کوئی ترک کر دیں ۔ ہرجیزی ایک عربی قرالا ہے ہے کہ وہ غربی اس سے حب وہ معروموسم خرج عرب وہ عروموسم خرج بوجائے کے ایک موسم اس سے حب وہ معروموسم خرج بوجائے تو ہے اور ہرایات کا ایک موسم اس سے حب وہ عروموسم خرج بوجائے تو ہے اور ہرایات کا ایک موسم اس سے حب وہ عروموسم خرج بوجائے تو ہے اور ہرایات کا ایک موسم اس سے حب وہ عروموسم خرج بوجائے تو ہے شرالا ہے سے ظاموش دستہا ہی بہتر ہے !

انقاب وآ داب تواس وقت کھول ، حب اس کالفین ہوکہ یہ خط آپ کک بہونے گا بھی انہیں آپ کا نام تو ایک ادبی حکم طے کے سے سلے میں میں جاتا کا مام تو ایک ادبی حکم طے کے سلے میں میں چکا تھا ، لیکن کا م اب آپ کتاب ، سے ساتے ہا ہے ، دبیرہ تو تو چررسمی چیزہے ، ہو ہی حالے گا اولین میں تو آپ سے کچھ غیرد سمی باتیں کرنا جا ہتا ہوں ، اس سے آپ

عزیز من ! آب کے خطنے مجھے اب سے اٹھائیں سال قبل ک یا و دلا دی وجب میں دیلی میں تھا کہی کھی دات کواکے ضعیف فقسید خواجہ مرورو کی بیغ ل نہا بت موٹر لہجہ میں گاتا ہوا میرے مکان سے سرسته وستدگزر ما تا تناه! كس سائة آئے تھے اور كياكرسط متیں میدانے ذمہ و صریط زنرگی ہے یا کوئی طوفان ہے ہم تواس جینے کے ہاتھوں مرسیلے شمع سے مانند ہم اس بزمیں چشم نرآت تھے دامن ترکیے ساقيايال لك دلم مصيل علاد جب لکربس عل سکے ماغر جلے یه وه زمانه مقا، حب خلیقی، غارف، ببیرل ا در مولانا را شد اور كوح يُحكيم لقيا ك حكيم مجبيب الدين و فراتها، ا ور ان كي يُر تطف صحبتول مي مجھے دلی اب سے زیادہ زندہ نظراتی تھی، مبرے مکان پر ایک جك مانى تحتى اور برل كے بطالف مارى تھے كدوى فقير در وكى غزل كاتا ہوا گزرا - سارى نوش طبعى ختم ہوگئ اسے بلايا، وركفتكونے و ہ موضوع اختیار کر لیا عب کے مولانا رائندمروم الک تھے! وریافت سے معلوم ہواکہ بیتیوریہ خاندان سے تعلق رکھتا سما

اور اب نان شبینہ کبی اسے میسرنہ آتی سمی مولانا تو اسی وقت کا غذالم کیکر کھنے مبھے گئے اور ہم سب اشک آبود ایک دوسرے سے خصت ہوئے ایس میں دہلی آؤل کبی توکس کے پاس میری دکی توان لوگوں کے میں دہلی آؤل کبی توکس کے پاس میری دکی توان لوگوں کے ساتھ ختم ہوگئ ۔ البتہ ایک واحدی رہ گئے ہیں سوان کی شیب ہی نشاتِ مزاد کی سی سے اور ال کو دیکھی اور دل وکھنے گلتا ہے !

جده نواز! فالت کافتوی یه ہے کہ جونم کی تاب ندلاسکے وہ ماز دال نہیں بن سکتا یہ نمین میں توشا پر الیانہیں ہول – سجر یہ احتیاط کیول ؟ سب فا لبًا اس کے کہ عمر کی تاب لانا شرکیے عمر ہونا تو نہیں ؟ لکین آپ کو اس کی ضرورت ہی کیا ہے!

آب تو بہر میدان میں چوگال میں گوئے "قسم کے انسان میں "قفیئہ ذمین ہر سرزین " طے کرنے والے ۔ یہ فکر تو وہ کو سے جو فردا کاغم یا ہے کہ آب ہوں کا مہم مصرف آن کا سے فردا کاغم یا ہے کہ آب ہوں کا فردا کاغم یا ہے کہ کا میں میتجہ کی طرف سے با تکل طلمان ہول ، نسکین بیتے سے بہلے جو کچھ ہوا یا ہونے دالا ہے اس کا حال ضرور سننا جا ہتا ہوں ۔ صرف نطف کیلئے روا یا ہونے دالا جا ذت ہوتو آب کو دا دونے کے لئے بھی یا

تم ببا او قات اتنا پر بینان کر دیتے ہوکہ ہے اختیار اینامند پیٹ

لينے كوجى جا بتاہے ۔ ايك بارنہيں سزار بارلكھ حيكا ہوں كرتھارى خواہش بوری کرنا سیرے امکان سے باہرہے، لیکن تم اسے بہانا سی ہے ہو۔ یہ ہے کس نے کہدا کہ وہ میری بات ال نہیں سکتے اور اگر اليا بوسي توكيا مجه كرتهاري سفارش كرول -اگر تم ناعر می ممل ہوتے ، تو خیر ایک بات میں ، نسکن شاعری تنادے بہاں نام ہے ألحظ ہوئے بال برھے ہوئے تنیف ناخن، اکندے لباس باجھو ل کے این کی شرخی استے بیری کے میکول ا اور ایک ایک ہفتہ کے منہ یہ دصونے کا ۔۔ کیم معیں بتا وک حبب نود مجه بمهاري صورت وصحبت گوارانهي، توايك غيرخص حسكو تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیو تکریند کرے گا! میں جانا ہوں اسم سے ونیا میں کوئی کام نہ ہو گا اس لئے شکر كروحب مكر، بكارجينى فرصت تمين عاصل بے ور ناج كيور كر سك اس کے لئے اب دُنیا یں جگہ کمال!

کیاع ض کروں " ب نے کس وقت مجھے یا دکیا۔ کندکوتہ دیا ز و مےسست دیا م لبند اور کھر بطفت یہ کہ " نا اسیدی " میرے گئاہ! " آپ کی سمّت افزائی دولدادی کا لفظ میں نے تصدّااتعال

نہیں کیا کہ نہ میں اس کا سختی ان آب اس کی عادی ) کا شکریہ اوا
ہوسکے یا نہ ہوسکے الکین مجھے تو اس کی کومشش کرنا ہی ہے۔ اوراگر
آب کی خوشی بہی ہے کہ میں کمزوری کا اعرّا ان کرمی لول اتو لیجئے ایر
دستا دیزِ اعرّا ان صاضرہے اس سے زیا دہ اگر کچھ اور منظورہے تو
وہ بھی ذیا دیجئے

کرخیالت و ہر آئینہ عال داصیف ل! یں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کر آگر آپ نے کہی یہ الزام قایم کردیا کہ آپ کے غمیں میں مرکبوں نزگیا تو تجراع حرات و معذرت کی بھی گنجائش باقی ندرہے گی!

سنے صاحب إ مجھ تعمیل ارشا و میں عذر نہیں، لیکن صرف اس مرتک کہ بیں کہتا ہوں، اور آپ سنتے رہیں۔ بیں ہیں گئی، تو ایک نہ سنوں گا، اور آپ سنتے رہیں۔ بیں ہی وقت فراً لوظ آول گا، اور آگرجنبش مڑگال کے درمت مجھے وی گئی، تو فراً لوظ آول گا، اس بیں شک نہیں وقت ضائع کرنا بھی بڑے لطف کی چیزہے، لیکن اس کا تعلق اگر موت سے نہیں تو ذرگی سے بھی نہیں ہے، بلکہ ال دو اول کے درمیان اس حالت سے ہے جے انہائی ہے ملے ہیں۔ انہائی ہے ملے آپ کے ایس می نصیب نہوئی، تو میراز اوی ہے میں اگر یہ فرصت مجھے آپ سے باس می نصیب نہ مونی تو میراز اوی ہے ہیں۔

خلوت کیا بُراہے، جہال کام کرنے سے بعد تھی میں ہمیشہ بہی محسوس کرادہ ہا ہول کہ مجھے کوئی کام نہیں ۔ آب ہی کیوں نہ تکلیفٹ فرما بیس ا

کس قدر عجیب بات ہے کہ حب میں مالیس ہوکر " ترک و فا" پر ہم ما وہ ہوتا ہوں مطفیک اسی وقت بھر آب کا خطا ہم جاتا ہے، اور میں بھرفریب میں متبلا ہو ماتا ہوں، میں پر حقیا ہول کہ یہ کھیل آخر کب یک کعیلا جائے گا!

> یا تو بیگا نه ہی رہے موجے یا آسسنا یہ ا داکیا اس شناگا ہے کے نا آسسنا

اس میں شک نہیں کرحب کوئی خاص مدعا مذہو تو خط کلھنے کسا "
سوال بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعنی یہ کہ کھنے کیا؟ " ذوقِ خامہ فرسا "
اور "عشق نام لیلی "کاذیانہ تو ہے نہیں کہ جا ہنے والا صرف اتنا کہ کہ سبی سب کچھ کرسکتا تھا 'کہ ۔ " ہم نوعاشق ہیں تھا دے نام ہے "
اب اگر کوئی اس دور کمتہ جبنی میں الیا کہے تو اگسے " برائے نام عاشق "کہیں گے!

بہرحال یہ عذرات کا دانعی معقول ہے کہ صرف " خیریت " کا خط لکھنا ہی کیا الکین اگر ہی عذر میری طرف سے ہو تو آپ فور اُ اکھدیں گی کہ " خیریت "آخر مئی کیول ۔ محبت کرنے دالوں کی دنیا ہیں۔ یے چیز یا کی کی جاتی ہے جس کا ذکر کیا جائے اس کا ہوا ہ میں کیا۔ ا افلاطون کھی نہیں دے سکتا حس کی"د PLATONIC LOVE)" سکا ذکر آ ب نے بھی شنا ہوگا اس لئے کیا کر د ل مجبور ہوں اور کھر عہر وفا استوار کئے لیٹا ہول۔ فکر تعمیر نہیں الجم سخزیب سہی !

نیاز نوازا! خط بڑھکر آپ کی تصویر سامنے آگئ اور وہ زبانہ یا د آگیا ، حب آپ کی تعویر سامنے آگئ ، اور وہ زبانہ یا د آگیا ، حب آپ کہ تھی کرم فرائے تھے ، اور مجھ اپنے حذیا ت فلوص کی فراوان سے مرعوب کردیا کرتے تھے ، آپ کو معلوم نہیں کویل مہیں ہیں ۔ مہیشہ "کشتہ وسست ، رہا ہوں ، اور اس سے ان تمام احباب سے بہت ڈرتا ہوں جو مجر سے واقعی محبت کرتے ہیں ا

حب آب بہال تھے اس وقت بار ہاجی چا ہاکہ آب کی ادائے تسلیم "کے سانے ایکبا دسرلہود ہوکراس ہجاب کو اکھا دول 'ج بنے کھل کر یہ بی نہ کہنے دیتا کھاکہ ' یہ آب کیا کہہ دہے ہیں " لیکن جب آپ بہال سے مُنو بیطے گئے ادر اشخ خفا ہوکر گئے کہ لکھنٹو کے نام سے کا لؤل برہا تھ دھرنے گئے ! تو مجھے افنوس مجی ہوا 'ا در فوشی بھی 'افنوس تو اس بات کا کہ دہ چیز "جو دل میں دکھنے کی تھی "اب کہال ملے گی 'اور فوشی اس لئے کہ آپ کے خلوص کا باریجہ تو ہلکا ہوگیا ، میں نے اکٹر سوچا فوشی مہیں آب ان لوگول کے لئے کیا ہو لیا ہوگیا ، میں نے اکٹر سوچا کے معلوم نہیں آب ان لوگول کے لئے کیا ہول گے 'جن سے آبئے تکلف ہی کے معلوم نہیں آب ان لوگول کے لئے کیا ہول گے 'جن سے آبئے تکلف ہی

ادر کھراس خیال سے کہ یہ طرح خطرہ کی بات ہے، ہمیشہ طات اور یہ بات ہے۔ ہمیشہ طات اور یہ بات ہے۔ ہمیشہ طات اور یہ بات اب کہ دہ ہم ہوں ہوب کہ آب ہے۔ ملنے کی غالباکونی صورت اس زیر کی برنی نہیں 'ور منہ شایر اتنا بھی نہ کہ سکتا ؛
معا ف سے ہے اتنا کھے کے بعد بھی آب کی کسی بات کا جو اب مرد دے سکا 'اور جواب وول بھی تو کیا !

ووست بودی شکوه مرکزدم می جرم تونمیست کانیمه بیدا و برمن از دل شکیمن ست ۱۷۱ انجداب و خبرت میں کھنچنے اور کھنچنے کا فرق ہے۔ اود و زبان میں جزت وانجداب و ونول کیفیات یا بی ماتی ہیں، وہ اس کئے کہ و وسری زبانوں سے متاثر ہوتی ہے اور یہ اس کئے کہ و وسروں کو

مٹاٹر کھی کرنی ہے! ۱۳۱ ہے کے لکھنڈ ہے کا دکر کرکے مجھے افسردہ کردیا ،کیونکہ میں جاتیا ہوں ہے یہ اعتماد نہ کردل جانیا ہوں ہے ہے ہیں گئے نہیں اور ہے سے دعدہ پر اعتماد نہ کردل تو کمیا کرول!

نوش رہے

حضرت! ہے بندہ نوازی میں کلام نہیں، لیکن مجھے فکریہ ہے کہ اگر کسی وقت ہے نے یہ جان لیا کر ہیں واقعی آپ سے "بندگان فرانبراد" میں سے ہیں ہوں او آپ کوکتنا افوی ہوگا!

میں نے کہی آپ کی دائے سے اتفاق ہیں کیا اور آپ نے

ہیں نے کہی آپ کی دائے سے اتفاق ہیں کیا اور آپ نے

ہیشہ مجد پر نطف فربایا شاید اس کے کہ میرا اختلاف آپ کے نزویک

میں ہنا یت صفائی کے ساتھ آپ کو بتا دینا جا ہتا ہوں کہ یو نتویں آپ

کا بنا یت اون فا وم ہوں کیکن اگر آپ کی خدا و نری کا مطالبہ

یہ ہے کہ ابنا ول و و ما سامی آپ کے اختیاد میں ویروں تو یہ میری

انکان میں نہیں ۔ یہ سب کھے میری سیختی ہمی تکین ہے میری

انکان میں نہیں ۔ یہ سب کھے میری سیختی ہمی تکین ہے میری

انکان میں نہیں ۔ یہ سب کھے میری سیختی ہمی تکین ہے میری

انکان میں نہیں ۔ یہ سب کے امتیاد میں دیروں تو یہ کہی اور

ا ب ضراکا ذکر میرے سانے اس طرح کرتے ہیں اگو ایس اسے اس طرح کرتے ہیں اگو ایس اے اس طرح کرتے ہیں اگو ایس اے اس طرح کرتے ہیں اور میں نے اس کو محیا ہے اور اس سے میں اور میرا آئین بندگی اور اس سے میرا خدا کھی سب سے الگ ہے اور میرا آئین بندگی

تهی سب سے میزا:

مکس اُنتاده در ۳ نمیشه موسسس ! گل توال گفت و بے جیدن نمیست !! پی اس ! ب بی جس منزل سے گزدد کا مجدل و و و ہی ہے جو درونتوں پی صابر کلیری کی تھی 'ا درشعوار میں بیدک کی ۔ بعنی صرف " اظہا ر عجز وسکوت حرت " اِحبکه منیا کیش و نبرگ ۱۰ در اطاعت و **مباه تسب** کاسوال اطهر جاتا ہے

زا ہری بنی وائم تقوے نئی جو اهست سینہ مانی وائم تقوے نئی جو اهست سینہ مانی وارم نزر ورد نوسشیہ اسینہ مانی وارم نزر ورد نوسشیہ آ ہے لوگ مندا کا ذکر اس طرح کرتے ہیں اگو! اس کے صفور میں آ ہے کور دند شرف بادیا ہی حاصل ہوتا رہتا ہے اور اس کے کاروبا م

کاعلم آپ کو بودی طرح حاصل ہے، اور میرے یہاں خداکا نام ہے صرف اپنے احساس نا رسائی کا محض اس علم دلفین کا کہ مم کو اس کی

حقیقت کاعلم ہوہی نہیں سکتا - رہا مذاہب عالم کا نظریہ سواس اب یں مرسمجة المدارس ائفرار نہ ہوتھ نہار میشر سے

میں جمعتا ہول کر الفول نے جو تصور ضداکا بیش کیا ہے، وہ تصور ضرا کا نہیں، بلکہ اظہار سے اگن دسنیوں کا جوافتلات تو میت و مرز بوم کے

عامیں بعد مہار ہے اس دہیوں کا بواطلات و سیت و مرد بوم نے لحاظ سے دنیا میں علیحدہ علیحدہ یا ن ما تی ہیں!

آب بی موگا، کین اگر اسلام اسے بگیان بتاتے ہیں، شاید ابیاہی ہوگا، کین اگر اسلام نا مہے تام ما دیات سے گزد جانے کا، تو سیر شجے بھی ان محراب و منبر کے حقائط ول سے گزد جانے پر ملامت نہ نیجے، اور اگریہ قید خروری ہے تو کہ میں مندر بیں بھی سربہ جو د ہو جانے کی اجازت ویکھی کہی مندر بیں بھی سربہ جو د ہو جانے کی اجازت دیجے کہ کر نظر ورسی ہے، تو اس کی پرستش خوا و مندر میں ہویا ویکھی کہیں ہویا

مسجد میں بیکارسی یات ہے اورسر پھوٹانے کے لئے بیمرکی قیرکیا ۔۔ بت و محراب و ونول ایک ہیں : مقام وصل نایا بست و را ہسمی نا بہدا

جەمى كردىم يارب گربنون نا ئىسسىدنها

ذره نواز ۱ میرا وج د کمیس خطا و معصیت "سهی کنین آپ کی ذات سبی توکیس طفت و درگزر "ب سبی توکیس ساخ گناه کرا م دل ا در کا میل ا و در گزر "ب سبی توکیس بول ا و در گزر "ب سبی توکیس بول ا

میں حدورہ شرساد ہوں کہ آب کے فرمان کی تعیل اس وقت کی مجھ سے نہ ہوکی الین کیا عرض کر دل کہ اس وو دان میں کن کن مصائب کا سامنا رہا۔ بھریہ معنی حضرت کی محبت کا صدقہ تھا کہ میں ان موجھیل گیا ، ور نہ عا بنری کی نظا ہرکوئی صورت تھی نہیں ۔ بہر حال اب میں اس حال میں ہوں کہ جو چھر آب نے فرما یا ہے ، اُسے مجھول اب میں اس حال میں ہوں کہ جو چھر آب نے فرما یا ہے ، اُسے مجھول

ا در امازت ہوتو کی عرض کردل! ہے ہو کی فرطایا ہے اس کی تعمیل میرا فرض ہے۔ کمین میں مجتنا ہوں کہ آپ کی شان لقائیا اس سے ملبند ہے کہ ایسے لیت حرایت کے مقالیہ میں آئیں اسوال عنو و درگر در کا نہیں اکیو کر وہ تو اس قابل سجی نہیں اسکیہ بے خبرانہ و بے نیازا نہ گزر مانے کا ہے۔ کہال وہ جس کا بیشہ ہی کرو دیا ہے اور کہاں آپ کہ:
انجہ درسینہ نہاں ست بہسیا نبیند
آئے درسینہ نہاں ست بہسیا نبیند
آئے ہے کیو کر جانا کہ دنیا حقیقت سے بے خبرہے "اوداگر ہو کھی
تو آپ کی بلا سے آآپ دوسرول کے اخلاق درست کرنے کے لئے لیے
اخلاق کو کیول خواب کریں!

صدیق محرم! خط المان نه یو تھے کتنی مسرت ہوئی اب تو کو تی شحص بیدل کا ذکر کر دیاہے ، تو ایا معلوم ہوتا ہے کہ بیا صدائے الست معلوم نہیں کتنی وورسے آرہی ہے - حال ہی میں ایک صاحب تشریف لا کے تھے، وہ مجی ڈاکٹریٹ کی ڈیکری کے لئے بیدل کا انتخاب كنا جاست بي المجدس مدد ومشوره كے طالب تھے وہ كہتے رہے میں سنتا رہا اور حب آخریں ، یں نے ان سے فرائش کی کہ بیل كاكوئى شعرسائيے جو اپ كو سبت بند ہو، تو معلوم ہواكہ حضت نے صرف بیدل کا نام بی فنا ہے اور اس کا کلام دیکھنے کی نوبت مبی نہیں آئی، یں نے پوچھاکہ آپ اینا مقالہ کب کیے کرناما ہتے ہا فرایا اسال آئنده " - میں نے جواب میں بیدل کا یہ مصرحب

ا درخا موشس مور با ۱۰ ۲ سب سے کریں الیی با تیں ہیں کرسکتا کیو بھرا پ سے مطالعہ و ذوق دونول سے داقعت ہول!

ستے بیلا اورسب سے بڑاکام یہ ہے کہ بیل کے کلام کی بیچو کی جائے ، عرصہ ہوا نوکشور بریس نے اس کا کلیا ت اور محبوعہ نتر حس چهار تمنا حرا در نکات کبی شامل تھے ،طبع کیا تھا، اور ہر حنیدوہ مکمل نہ تقا، تیکن اب یہ نامکل او لین کھی نہیں ملتا۔ نولکشورسے بہلے مطبیع صفدری بینی نے موقو الدھر میں ایک مجوعهٔ شا تع کیا تھا'ا در دہ نسبتاً زادہ ممل سے! مگراب وہ مجی نایاب ہے۔ مجھے نہیں معلوم کے منہ وشان کے کتب خانوں میں کہاں کہاں اس کی تصانیعت کے محطوطات ملکتے ہیں۔ گر ہو ل کے صرور احس زمانہ میں میرا تیام حکیم اجلی خال مروم سے یا س بھا' اس وقت ان سے کتنب خان میں ایک تلمی سخہ تبدل كاو بكما تقا احب بين سبت سي چيزى مطبوعه سنول سيه زيا د و تقيين معلوم نہیں برنسخہ اسکمی موجودے یا نہیں!

نشریں اس کی بین چیزیں ہیں انکات میا آرعنا صراور رقعات المین ان بین جی ہیں اس کا تمام ملکین ان بین بھی ہزار وں اشعار بائے جاتے ہیں! با بی اس کا تمام ملام منطوم شیخے میں کے شعرول کی تعداد لا تعول کے بیونجی ہے! میں منطوم شیخے میں کے دیوان میں بھی میں ہزار اشعار سے تم نہیں الیکن

نکین اس کی دوسری تصانیت میں بھی غزلیں اتن کشرت سے پائی جاتی ، ہیں کہ اگران سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس کے دیوان کا مجم دو عیند ہوسکتا ہے۔

میرے پاس وہی جمبی والا نسخہ ہے اس میں سب سے پہلے تنوی عرفان درن ہے اور پھر شہوی طور معرفت اس کے بعد انتخات اشارات اوقات بہار عناصر انموی فی اعظم عربی آت اور گھر شخص ہے "اہم حرت اقعا برفیونی ہیں اور گو ہیں جا تیا ہوں کہ بینسخہ ناقص ہے "اہم اس میں بھی جو پھر ہے وہ اتنا ہے کہ ایک شخص پوری عمر صرف کرنے کے بعد کہی اس کا مطابعہ تم نہیں کر سکتا ۔۔ بپدرہ سال کی عمر سے اس فوری عمر من کرنے کے وقت تک بیدل کا مطابعہ کر رہا ہوں یک بن اس سمند اوسے ایک قطرہ مقت تک بیدل کا مطابعہ کر رہا ہوں یک بن اس سمند اوسے ایک قطرہ بھی نہیں اٹھا سکا۔ بیدل کا ذوق انسان میں جمیب سے کا اس کے کا اس کے کا اس کے کا اس کے کا اس کی ہرچے بیجے لینے کے لئے اس کے کا اس کی بیتا بانہ ورق گردا فی کرنے گئتا ہے اس کی ہرچے نہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی میں خصوصیت کو نہیں بیجا ن سکتے !

میری دائے یں سب سے پہلے جارعنا صرکا مطالعہ کرنا جائے کے کوئل اسی سے کچھ بندریہ کرکن واقعات کیونکہ اسی سے کچھ بندریہ کرکن واقعات والد سے بھر منا جائے۔ وجد وحالات سے دو کیونکر منا تر ہوا 'اس کے تعبد نکات بڑھنا جا ہے۔ وجد اگر ذیر کی وفا کرے تو بھراس کی شنو یوں کی تلاو شاکر نا جا ہے۔ کہ جول

آب کومعلوم ہونا چا ہیے کہ ہیں آب سے خفا ہوں ۔ مبلیک نہیں ورا تھہرے ۔ آب دل میں سوجتے ہوں گے کہ میں کیا اور سے منگی کیا۔۔۔۔ بالکل درست، کیکن میں حقیر گدایال عشق د اکیں قوم ! مبی حقیر گدایال عشق د اکیں قوم ! مثما نو بے کمرو خسروان نے کائم اند! میں آب یہ محبت کرتا ہوں اوراس سے میں تھجنے کاحق د کھتا ہوں کرتا ہوں اوراس سے میں تھجنے کاحق د کھتا ہوں کرتا ہوں اوراس سے میں تھے کئی اور کی اوراس سے میں مشورہ کرتا ہے ایک سرودی امریں مشورہ کرتا ہے لیک ایک سرودی امریں مشورہ کرتا ہے گیا تا دکھیا کہ ایک صرودی امریں مشورہ کرتا ہے گیا یا دکھیا کہ ایک طرودی امریں مشورہ کرتا ہے کئی یا دکھیا کہ ایک طرودی امریں مشورہ کرتا ہے گیا یا دکھیا کہ ایک سرودی امریں مشورہ کرتا ہے گیا یا دکھی کہیں ۔۔۔ گویا یہ

سب کچر زاق تما ، بہر حال اب بھی تلافی کا دقت باتی ہے ، اگر آپ سبھیں ، ور نہ یہ تو میں حانا ہی ہول کہ و لا بی ہو ، شقی انقلب ہو اور اس کے علاوہ ، ب کیا کہول کہ کیا گیا ہو!

قبلہ عالم اکرمت امد بہر سے اکس ایسے بڑے وقت کہ میں آب کے بطف وکرم سے مطلق فائرہ نہیں اطفاسکتا، فی الحال تو نفس مکان تو مکن نہیں اسکا و عدہ کرتا ہول کہ آگر کھی اس قفس مکان تو مکن نہیں اکسی اس کا و عدہ کرتا ہول کہ آگر کھی اس قفس سے آزا و ہوا تو سب سے بہلے آب ہی کے کھنٹن مجت کی گل جینی کروں گا!

س بے مشاغل میں جو تطیعت تغیر میدیا ہواہے ، وہ اگر خداسا ز بات ہے تو قابل رشک ہے ، اور اگر آپ کی سعی وصبتجو کا میتجہ ہے ، تو

باعث صدحيرت واستعجاب !

ایس کے دوست بہاں آئے اجندن تیام می کیا اسکن ختر خوا جگان اور دلائل الخیرات نے انھیں فرصت ہی مذوسی کہ دہ مجمد سے مخاطب ہو سکتے اسان کا اتنا نیک ہونا بھی کتنا الراعذائی سوچا ہول کہ اگر کہی فرشتوں کا سائھ ہوگیا تو کیا ہوگا ہوگا ہو ہو کا سے کہیں گئے توجی مرفع کے دجہم میں فرشتے کہاں۔ یہ بالکل سچ ہے، اور اسی لئے توجی مرفع سے گھرا تا نہیں !

\_ اکیو کرلفنین کرون اورلفین کرد إيس سي آي بي تجفی توجول کسے --- ا دیک ہوکر او گی جوفوں کے واس بر برا یں نے اس و دران ہیں سبھی سے یوچھاکہ آ یا کہالی یں ا در کیا کر رہے ہی، لیکن کسی نے کچھ نہ لکھا، یہ کیا خرتھی کہ آیاں ہی جہاں سے یں بسیوں مرتبہ گذر حیکا ہوں اور سکی ول ہی ارتبوکے سكتا تقا، أكر مجهة آب كے ہونے كا علم ہوتا ---- اون -يا د حيدس قريب ومن تنها \_\_\_\_\_! برمال اب خط وكما بت سے كام د يلے كا يہ تبائے كراپ كس آرہے ہيں اور اگرنہيں آسكتے توسرى يزيرا فى كے لئے آب تار رہے۔ یں هار نومبر کو ببئی جا دلی مول اوراسی ون شام کو جاتنی اسٹین پرمیری نگا ہ - سب سے پیلے آپ کے دخ ذیا یر نا جا سے بوٹنا ہوئے ہوتا پر مجھے نہیجان سکیں گے،لیکن میری نگاہ شوق آپ کو تھرے جے یں تھی قدھو نامدنے گی!

میرے عزیز دوست! دلیسی کاشکریا کیکن میں اتنا حزین دلول نہیں مبنا آب سمجھتے ہیں ا

يوستع سبت دري كوشدز ندال مادا

یہ درست ہے کہ دنیا میں بے سیاذانہ زمیت کرنا بڑی تعمت ہے۔ لیکن ثایر اتنی بڑی کہ خدا ہو جانے پرتھی میسر نہیں ہسکتی ۔ ہب کو کیا خبر کہ علایتی زنرگی سے کی کر غادوں میں زندگی مبر کرنے دانے کتنے

ولكير موتے أي !

انبان حب خود ابنی زات کوانجن میں تبدیل کرلیتا ہے، تواس کا ذرق تاشہ ایک متفل فلش نبکر دہ جا تا ہے، اگر وہ کیفییت اس میں بید ایز ہوجیے تبدل

سازِ ما موخت از ترایهٔ ما

کتا ہے۔ تو کی اس می محرومی سے مفرکی کوئی صورت نہیں! علا وہ اس کے جند ول کے لئے اگر آپ کی فرد وسی فضا سیسر سی میں آجا کے توکیا عیجہ آخر کا رکھر وہی جہنم ہے اور وہی اسکا التہائے عذاب ا

> اپنے خطا سے جواب یں استدی کا ایک شعرس لیکے! میچ کس بے دامن ترنسیت الما دیراں بازمی پومشندو مادر آفتاب افکندہ ایم

الركناه ومعميت كاتعلق مداس بوتا توسي غنيمت تقاالين فهرويي سے کہ وہ زہر ور مری وونوں سے سے نیا : ہے اور کمروریا سے کام نیکر أكرم است جميا نامجى جا بي نوي واش سے سخا تامكن نهيں إ ہو سکتا ہے کہ میرا دفتر معصیت زیا و و سا ہ ہو، تیکن میں اسے غلط كبكراس كى سابى مين زياده اضافه كرنا بند نهي كرتا - جوكرميرے دل میں ہے دہی کتا ہول اور بر الاکتا ہول اور بقول شخصے براجی كوس مى خورم ي سكن جوكمنا وه مذكرنا، ما جوكرنا الص ناكنا، الص آب سي كہيں گے۔ غالبًا فہم و فراست - ورست ہے، ليكن ميں كيمرو ہى سعدتى كاشعر طيعول كاكه میچ کس بے دامن ترنمیت ال و بگرا ل یازی پوسشندو ما در ۳ فناب انگنده ایم

طائے، اور اینا دامن بیا ایا جائے، طالا تکہ بے گناہ کو بے گناہ کہتے میں

فکروتر دوی کیا۔ اِل تھوٹری سی ہمت کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کی آب میں کمی ہے!

بہرمال، میں اس خط کے جواب کا استظار کئے بغیر است ہر کے پاس جمعے دہا ہوں تاکہ آب کے الفاء عہد تک اگر یہ زنرہ یہ نیچے سکے تو اس کی تجہیر دکھنین بھی آب ہی کے ذمہ ہو!

نیاز نوازی کا شکریہ \_\_\_ کتوب گرامی کا جواب کا فی فیبل جا مہاہے اور شایر صفوری کھی 'سوال میں ایک چیز بچھ سے متعلق ہے اور دوسری آب سے!

آب کا بیدل سے نگا کہ بڑی مسرت آمیز جرت کی بات ہے۔
مسرت تو اس کئے کہ آپ میری ہم مشرب نکلیں اور جرت اس کئے کہ
ہے کل مردوں میں بھی کوئی شنا سائے بیدل نظر نہیں آتا چو جائیکہ نسائی
طبقہ سے کسی فرز کی طرف سے اس فوق کا اظہار ۔!

دا) ول کو آئینہ تمثال کہنا بیدل کی بڑی مجوب تعبیرہے اور چو کہ آئینہ کا

را) ول كورة تمينه مثال كمنا بردل لى برئى لجوب عبير بيط اورج عمد المينه كا كورى الم المينه كا كورى الم المينه المينه كا كورى نقت مستقل المين موتا الس كف وه اسع « وحشت بوي عر كمتاب شعر كا

له بيرل كاشعريه ب :-

برل نقشے عن بندو کم اوشت نه بوند و!

نى دائم كرايس بونا آئينه چيداينجا!

مفہوم یہ ہے کہ میرے ول میں جونفش امبر تاہے، وہ آخر کار وحشت اسخام
ہی نظر آتا ہے، اس سے حیران ہوں کہ وہ کون بے و فاہے جس نے میرے
دل کو آئینہ تمثال بناکر اس عذاب میں متبلاکر دیا، مدعایہ کہ ول میں اب
سوائے جلوہ و وست کے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے
علاوہ جو خیال بیرا ہوتا ہے، وہ باعث وحشت تابت ہوتا ہے بیوفا یہاں
بیار کے لب والحے میں استعال کیا گیا ہے!

۱۶۰ یقیناتبیع دزنار کی نزاع برای فرسوده و بے کیف چیز ہے لیکن آب اس کاخیال ہی کیول دل میں لائیں، دنیا میں اصل حیب و سکین آب اس کاخیال ہی کیول دل میں لائیں، دنیا میں اصل حیب ترکیم اس میسر نہیں آتی تو کیجرائی متاع محبت "ہے اور اگر دہ دیر وحرم میں میسر نہیں آتی تو کیجرائی کو مرکز خیال بنا کے جہال یہ دستیا بہ ہو، اور میں وہ منزل ہے جہال میں تبدیل ہوجاتا ہے!

لحاظ سے برنتی دمتی ہے۔

ده ، حقیقی شاعری نام ہے حقیقت ل کے احساس و اظہار کا الیبی زبان اور الیسے لب وہم میں کدان حقیقتوں کے بیمجھنے کے لئے ممکو زبان یا لب وہم کے سمجھنے کی ضرورت بیدانہ ہو!

كراى عزيز إآب ك تحرير كاجواب كافي تفسيل عابها بهاس نے میں اس کو اس وقت کے سے ملتے ملتوی رکھتا ہول، جب کھوال آول، اور وبال کی موجوده احباعی احساس کی آزاد فضایس اُس ز ما نہ کو یا د کر ہے ہ نسومہا وک جو یا وجوداس سے کر تعید و مبتد کی صالت میں سبر ہوا انگر مجھے بہت مجبوب تھا اور شایرسمشے کہ ہے گا! س ب كومعلوم نهين - سرزين بهويال بي معض اليي مستيال سموده بي جن كى محبت بني الكه يستن ميرا ايان تقا، ا ور یں جا ں کہیں بھی رہوں ہے اصاص کبی میرے ول سے تو ہسیں موسكنا كه تبعويال" ميراكعبئه محبّت والقال "سه اے گرورا و توبہ جال نوبہار من یہ میں نے اس سے عرض کیا کہ آب کواس امر کالفین محص كرمين تبوال كے طالات سے بخرنہيں رہ سكتا تھا، اور اس كئيس مانتا بول محد و إلى م نضاكس طرح آسته آسته سادگار بوتى ما بین

ا ور وہاں کے نوجوان طبقہ کے تعین افراد میں موجود ہ ماحول سے فايره المفانے كى كتنى زېر دست صلاحيت يانى جاتى ہے، ان بي برتی کے علاوہ تعبن اور افراد کھی میری نگاہ میں تھے اور ہی، لیکن احدمليخال كاعلم مجمع إلكل نه تقا ادر كوكرجبي " كطلوع مونے كا طال بھی مجھے اجراء ترمبان کے بعدی معلوم ہوا ، اپنی اس بیخری يرجه انوس معاين ترحمان كايبلايرجه ديكهني ي جوك يوا،-اس سے نہیں کہ وہ بھویال سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ محض اس لئے کہیں نے اس کے اندر ایک جینگاری یا ن اکی گری محوس کی اور اس کے سائھ وہ سلیقہ مجی جو ہر و لول کی تکمیل کے سے عزودی ہے۔ مجھے مطلق علم نہیں کر کار دیاری نقطہ نظرے اس کی کیا مالت ہے اور اس کا مال متعبل قابلِ اطمینان ہے، یا نہیں الکین اتنا حرور جانتا ہوں کے خلوص سے کام کرنے والول ادرصرواستقلال کے ساتھ ایک مگر قدم گاڑ دینے والول كو تجعى ناكامى نهيس ،ونى ، ا وراب ي لوگول كے عزائم كو و يكھتے ہو کے میں کہدسکتا ہوں کہ زجان کی بنیاد ایک معنبوط حیّان پر قائم ہوئی ہے، اور آج ہنیں توکل حرود اس کو ایک غیرمشرز لزل تعمیری حثیبت اختیار کرنا ہے۔ مگریہ بات یا در کھے کہ آ ب بھویال ہی بنیں الک ما در مندسے می فرز ند ہیں اود اس سے سے لائے عمل ا درا ب كے تخاطب كوزياده وسيع ہونا جا سے وطنى حيثيت

سے بھویا ک کی ضدمت یقنیا ہے کا اہم نزین مقعدہوا جا ہے، مکین جو ز ان ارباع ووسجويال اورغير عبرال كالغراق منا دي والاسه. ا وراس منے آپ کو اسی زار کا سائند و مینے کی تیا دیال کر نا ہے۔ یہ یں اس سے میں کتا ہوں کہ اگر ترجان مجویا ل ہی کا ترجان ، م مقامی چیز بن گیا، تو ہے ہے قوا رعمل میں کبی کچھ و اول سے بعدا ضرد کی بیدا ہوجائے گی، ۱ ور مجویا ک سے با ہرا ب کوئی ممدر و صلقہ مجی اسنے سئے پیدا یہ کرسکیں مے -کس قدرجی جا تا ہے کہ اس وقت میں آپ اوگوں سے باس ہوتا اور اس سرزمین کی کوئی خدمت انجام دلیکت، مِن کے مجدر کو ناگول احسانات ہیں! ہ ب میری پی تحریر شایع کرسکتے ہیں، جومیرا بیام بھی ہے ا ودمیری د عائیں ممبی!

مجھے بورا احباس ہے کہ آپ کو میرے نہ آنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ! خدا کرے آپ کو میری طرف سے بھی ہیں احباس ہو!

میں جس ضرورت سے لا ہور آر ہا تھا، وہ اب! تی نہیں دہ لکن یہ اطینان کہ آپ کو ہرو قت بلا سکتا ہوں، استظار کی وہ ذنرگی ہے جو بلا قات سے کم چر بطفت نہیں!

مجھے بھنیا ہ ار فومبر کہ نبیتی جلا جانا چا ہیے سمتا، اور میں نے سے محصے بھنیا ہ ار فومبر کہ نبیتی جلا جانا چا ہیے سمتا، اور میں نے

آب کو ہیلے لکھا ہی کھا، لیکن تعبض ناگریز وا تعات نے اس سفرکونامکن بنا دیا ، اور نہیں کہدسکتا کہ میں اس محال کو کئی کہ ا بنے لئے مکن بنا سکو ل گا!

بېرمال سال کے اختتام سے قبل آپ کوعجد سے ملنا ہے۔ اور مبت سی وہ باتیں طے کرنا ہیں جو" مشاہرہ" برعوصہ سے ملتی آرہی میں ا

نومبرختم ہو توبا رُں کہ دسمبرکیا توقعات ہے کرآتا ہے۔ آپ کی شکامیت سرآ محموں پر، نیکن کیا یہ ممکن تھا کہ میں تمبئی جاتا اور آپ کواس کی اطلاع نہ دیتا حبکہ آپ کی معیت پہلے ہی طے باجی تھی!

تبر ایب ایس ایس سے آب جواب کی توقع رکھتے ہیں۔ غم کی ظرت کا پتہ اب جلا ہے حب نہ اس کی لذت کی تاب باتی رہی نہ تکلیف: سے ترظیفے کی سکت ! درگ نگ سے میکتا وہ او کہ کھر نہ تھمتا حجے غم بھر دہ ہے ہو وہ اگر مشداد ہوتا خالت کا یشعر إر بانگا ہ سے گزدا اکین جو کمی اس میں بنہا ں ہے اس کی حقیقت ا ب ظاہر ہوئی ، معافی اللہ می موزم وا ذرخوش خو دجرم نیست سخ بین نے ایک بار اپنے انہائی در دوکرب کا اظہاد اول کیا تھا،
دل بیار نو درا برکد الیں لبت اندازم
سکین بیاں تو بالٹ وبشر کا خیا ل بھی تعلیف دہ ہے، ہر دام وسکون کے
تقسور سے کھی وحشت ہوتی ہے ۔ ہر بانے جوصور تیں اند مال جراحت
کی تحریر فر مائی ہین، وہ سب درست، تیکن شا بہہ ہو اس کا علم
نہیں کہ:

ایں سینہ ہمہ بر وطنن رفت

سے کہ کے نسلیوں کے فریب میں شبلار کھیں گے اور لی کبتک

دنیا سے جیب کر سنو بہا تا رہوں گا ۔ آہ!

اک دھوب کھی کہ ساتھ گئ آ نتا ہے۔

اور وہ آ فتا ب اب طلوع ہونے والا نہیں!

معان فرمائیے 'گرامی نامہ کے جواب ہیں بہت تاخیر ہوئی۔
میں تو مہیشہ اس زمانہ کو یا دکرول گا ،حب ہمارے نیچے "جو استاد "
سہتے تھے 'اور طرصیں یا نہ طرصیں ، سکین اخلاق ان کے عزود سڈھرجاتے
تھے ، اب کر استا تذہ فود" جو دیلاندہ "سے ہرو قت خاکف رہے ہیں
جو حال ہے ، وہ یونیورسٹیول کے احاطوں میں جاکر دیکھیے!

انگریزی تعلیم مجائے خود ہر کی نہیں 'سکین عیں مقصد کے سلے
انگریزی تعلیم مجائے خود ہر کی نہیں 'سکین عیں مقصد کے سلے
انگریزی تعلیم مجائے خود ہر کی نہیں 'سکین عیں مقصد کے سلے

جن حالات میں اسے حاصل کیا جا تاہے، وہ لقینیا افسوس ناک ہے سے اگرمیری دائے مانیں توسے بیچہ کی تعلیم اسی ہیج پر کر اسے جو ٣ ب سے سے اختیار کیا گیامتما، فارسی عربی و داول کی اگر تکیل مذ ہو نے الکم الم اتنا و تون حرور ہونا جا کیے کرزیانوں کے الفاظ كاصحح معرف محمد سك، وريذ ابني زيان نبي احيى طرح يذاك كي ہ ب نے دیکھا ہوگا اس سے کل شہور شعرا رہی فارسی عربی کی عرم اقفیت ك و حبر مع الراكيب ا درا محل استعال ميركسي كمين علطيا ل ارحاتي ب ترہ جودہ سال کی عمریک بہتعلیم ختم ہوجائے گی، اس کے سبد ہ ہے الگریزی برمعا سکتے ہیں، نسکن اسکو بول اور کا جول کی ہنیں بلکہ ا ديول اور عالمول كى العنى مقصود المتحان ياس كرنانهي الكيدواتعي ز إن اوداس کے نکات برعبور کرنا ہو۔ اور سیمر ایک الحریزی ہی پر کیا مو قدت ہے، مغرب کی اور زبانوں کو کھی آپ سے سکتے ہیں۔ بكري تويه كهون كاكسسنسكرت كبول زييجة أياكواس سے نوكرى توكرا نانهين اور اگرمقصود كمي مو اتواب زيان بيت برلكيابح ا ورحید سال بعد خص انگریزی وان کوکوئی ساید حصے گا! اس سلله سي ايب سوال به ضرور سيدا جوتا محكام سنده زنوکی س شغله میں سبرکرناہے، واثناً جو دسنیت اس میں متفل ہدن ہوگی اس سے بیش نظر تو ہیں ہمتا ہول کہ آ ہے کی طرح

اس کو کھی اچھا اجر بنا جا ہے اور چ نکر اس کی تعلیم کے لئے خود آب اور اس کے مناسب میں ہے کہ تعلیم کے سے اس کے مناسب میں ہے کہ تعلیم کے ساتھ استھ ساتھ استھ ساتھ استھ ساتھ استھ کا ہو جو استے ہوا ہو جائے تو وہ آئی کی شاخے میں استے کھوا ختیادا حب اس میں کیو سمجھ بیدا ہو جائے تو وہ آئی کی شاخے میں استے کھوا ختیادا دے کہ میمید سے اب اس میں مواسلے تو وہ آئی کی شاخے میں استے کھوا ختیادا دے کہ میمید سے اب اس میں مواسلے اس کے دور میں دائے آئے ہی کی تعلیم میں تو میں اگر آب اس کے دور میں اسکول و کا لئے ہی کی تعلیم میں اسکول و کا لئے ہی کی تعلیم میں تو میر استے منہ و تاان سے با ہر بھیجد سے اگر و و مشرق سمجھتے ہیں تو میر استے منہ و تاان سے با ہر بھیجد سے اگر و و مشرق کا ہمیں بتا تو مغرب ہی کا ہے !

گرامی عزیز! به معلوم کرکے کہ آب عہد مغلید کی فاری شاعری پر مقالہ مرتب کر دہے ہیں کیا کہوں کتنی مسرت ہوئی میں اس باب میں ہوں گو ہوں گو ہوں گو اس کی صرورت نہیں ہوئی اور نظر می یعنیا سہت ذیا وہ قابل توجہ نہیں آب مجعہ سے ان سے چیر ایسے مہترین اشحار چا ہے ہیں جن سے ان و و اول کا لنگ شاعر متایز ہو سکے رہے وال مشکل کام ہے ۔ لیکن ایک چیز عُرقی کے ساتھ متایز ہو سکے رہے وش بیان اور اس کے ساتھ احدال کی سیال ذیا وہ نایاں ہے ، جوش بیان اور اس کے ساتھ احدال کی شاعرانی و و نوں سے بہاں ہیں ۔ لیکن عرفی کے بہاں کی اور گھرائی ذیا وہ ہے ، اور نظر تی سے بہاں ہیں ۔ لیکن عرفی کے بہاں تھی اور گھرائی ذیا وہ ہے ، اور نظرتی سے بہاں ہیں ۔ لیکن عرفی کے بہاں تھی اور گھرائی ذیا وہ ہے ، اور نظرتی سے بہاں ہیں ۔ لیکن عرفی کے بہاں تھی اور گھرائی ذیا وہ ہے ، اور نظرتی سے بہاں ہیں ۔ لیکن عرفی کی او ر

معالمہ بندی۔ انداذ بیان میں تیکھایں دونوں میں یا یا جاتا ہے۔
لیکن عرفیٰ کا تیکھاین فرا بیجیدگی لئے ہوئے ہوتا ہے۔ اور نظیری کا شوخی ہے آگے مہیں بڑھتا۔ ذکر آگیا ہے تو کچھ شالیں تھی بیش کردو۔ شوخی سے آگے نہیں بڑھتا۔ ذکر آگیا ہے تو کچھ شالیں تھی بیش کردو۔ عرفی کے بیش میں بیش کردو۔ عرفی کے بیش میں میں میں میں میں اور توت

ا شدلال کا بید حلیا ہے ا

لاحظه بول \_\_\_\_

عشق اگرمروست مردات اب دیدار آورد و انتیول موسی بید آورد و بیار آورد عارت بم ازاسلا خرابست و بم از کفر بروانه جراغ حرم و و بر نر ا نر! كمال مبركة وجول كمز دسى جمال كرنشت بزادشمع كمثنند والخن باتى ست حَدِّكُنِه توب اوداك نشايد وانست الي سخن نيزب انداز واوله السيت برویایهٔ فین بخر اقصا بال به مشو گدائے شانان کشیری دوشند ربيطے اور آخرى شعر كو آب اسى ج ش سے ساتھ برھتے ، حسب جوش کے سابخد عرفی نے اکفیں کہا ہے تو آب یقینا ال میں تعزل سمی كيفت باكل محوس مذكري كي الله اس كوصطيعا مذ شاعرى حكم ونسك. ہونظیری سے بیاں باکل نہیں یا فی جاتی ۔ ویکے شعریں جوش نہیں ہے الكريحض مردت بان بعاد وتغرل سے دور سكن تطري حب اس فتم کے مررت بیان سے کام لیٹا ہے تو اس کا رنگ تغزل اور زیادہ تطیمت ہوجا تا ہے۔ ختلا :۔

گرچہ می وائم قسم فور دن تجانت فوب نمیست

ہم بجان توکہ یا دم نمیست سوگند دگر

دیم بنا کے کہ کہ کے ساتھ اس نے "یا دم نمیست سوگند دگر"

کا ثبوت مین کیا ہے، اور کتنی راو دگی و فتا دگی ہے اس نے کام لیا ہے۔

عرفی کے دوسرے اور تمیسر بے شعریس بقینباغزل کی سادگی و

میا فتگی یائی جاتی ہے، کیکن عاشقان حذبا بات سے معرا ہے، بر خلاف اس

کے نظری کا ایک شعر سند جو عرفی کے دوسرے شعر کے مقا بر میں بیش

کیا جا گتا ہے !:-

د و نیم گشته دل از کفرو دین منی د اسم! کزین د د پاره دل آیر ترا کار کدام!

کس در حبر لبر مزیر خزبات ہے! اس کے حصفے یہ نہیں ہیں کہ عرفی سے بہاں عاشقانہ صفر بابت کی کمی ہے، لیکن ان کی بھی دوشیں ہیں، ایک وہ مس میں حذیا سے کے ساتھ ہوش مجھی طاہوا ہے۔ نشلًا

بیا اےعشق رسوائے جہائم کن کریک جندے نصتی تہائے بیدد دال شنید ن آرزو و ادم سخورم زخم ور ال کوجہ کہ مرہم با سند نشوم کستنہ در ال شہر کہ ہاتم باسٹ ک

تهنیت جز برمصیت درطراتی است نمک عیب دا درشهر مادست مباد کبا د نمست برگا ه گفت ایم کرعرتی اسیرکیست ٣٥ ١ ذنب د كروسلما ل بر ٦ مه ه جیا کہ یں نے پہلے عرض کیا معرتی سے منز بات مشق میں ملحی زیادہ بها اور اس کا بوت نرکوره الاشعرے ملکتا ہے، و وسری قسم وه بعض میں سا دگی فقاد کی اور برسکی میں بررجد الم یا فی حاتی ہے ا درع تی کالیم و و دبک ہے احب میں اس سے اور نظرتی سے درمیان ا متيا دمشكل موجا ماسه ، شلا : خوش اس ساعت که می رفتی وطاقت می رمیدا زمن تغافل از توی با رید وحسرت می میکید ا ز من امرد ذلكاه من عرقی بهم ا فت د بهم ظرستم، وگرستم و گرمشتيم تام بو دبیک حرب گرم و ما غا مل حکایت که بهه نا تا م می گفتسند محرکام دل برگر پیمیرشودزدیست صرمال می توال به تمنا گرکیستن اب مینداشعاد نظیری کے بھی اسی رنگ میں لاحظہ ہول: اذيب صريث بطف كآن بم در دخ بود امشب ز دفتر گله صد إيست سنه ايم توميندارك اين قعته دخود مي حكويم محوين مزويك لبم آدكرة والمص "استعل زين بيا نه بيشس مي الأم اعرات كس م الام

ولی شکته وران کوئے میکنندورست چنان که خود نشاسی که از کجا بشکست
اگر آب خور کریں گے تو با وجو د تغزل کی یکر گئی کے دونوں کے کلا م
میں فرق نظر آئے گا'ا وروہ فا لبا دہی ہے جس کا ذکر میں بیلے کر بیکا ہو ال
سرع آنی سے بیمال کمنی حذبات زیاوہ ہے'ا ورنظیر سی کے نغزل میں روان و
ساوگ کی فرا دانی ہے۔

تونی کام میں چو کہ شکوہ الفاظ میں ذیا دہ پایا تا ہدہ و پُرجش طری اظہار سے کے خروری ہے، اس سے میری دائے یہ ہے کرع فی قصایر میں جنا کا سیا بنظرات تاہے، تغزل میں نہیں، اور نظیری حرف غزل کا شاعر میں اور نظیری حرف غزل کا شاعر میں اور تغزل کی تام خصوصیات انتہائی خوبی کے ساتھ اس کے کلام میں اِن خصوصیات انتہائی خوبی کے ساتھ اس کے کلام میں اِن خصوصیات جہ جہوکا مرکز برل دیں ابوسکتا ہے کہ میں علمی پر ہوں، اور ہ ب زیادہ عمیت خصوصیات ہے کہ میں علمی پر ہوں، اور ہ ب زیادہ عمیت خصوصیات بہر میں ہوئیں۔ اِ

براست میں مرف ان کا دو ثناس ہوں الکین شایر آپ سے زیادہ جنیعت شاس ا تو بر سیجے اسمال دو ہ آتال المبداور کمال یا گدائے مشمند۔ فقیروں کی اتنی

توبين نركيج إ

یں یونی ویوار مقام اب آپ نے عقل و ہوش کی بابیس کرکے اور زیاد و ویوار بنا دیا با

واکشتم زیم بیش یا خود ا نرکے و یوانگی! عقل نادال سبتی دیوانه ترکرده مر ا! میں جانتا ہول کر ان کی حدائی ده بلاہے کہ یا نی سے بھی دھواں اشھنے گئے، نیکن اس کا کمیا یقین کہ

وسلسس ا زشعله می ما ندس بسب ا می میاندس بسب ا نسبتی کا ایک شعرا درسن کیجئے ا در اس قعبہ کوختم کیجئے ! در فرا ت عسب در وصل عیش می کشد و در فرا ت عسب ما ندشعله مثن ترا بیشت و د و کیے ست

قبلہُ عالم و عالمیان! وسیاس ب کی بزرگی کی قابل ہویانہ ہو، نسکین میں تو اسی و تعلق قابل ہو گیا تھا، حب سب سے پہلے آپ نے مجھے کا فرکہ کر، میرے ایا ن کوغیر معمولی تقدیت بجٹی تھی۔

ہنوز در نظر میں ہے ہست! میراب اس کے اعادہ دیکرارسے لیا فائدہ۔ یں ایک الیا باد ہو ل جس کا علایص ممکن نہیں اور ہوئجی توقیعے منظور نہیں۔ کپھر حبب مرض اور قبستی دو نوں کمیا ئیں، تو ہم ہے ایمونی اور کمیا کرسکتا ہے برسمتی دو نوں کمیا ئیں، تو ہم ہے ایمونی اور کمیا کرسکتا ہے الشریب ہوس

کری! آب وگوں سے کہنے میں نہ آئے اور خود کرکے کوئی فیصلہ فرائے یہ نہ قدیم شاعری میں تام باتیں خراب تعین نہ جدید شاعری میں تام باتیں خراب تعین نہ جدید شاعری میں تام باتیں ایک میں ایک انہام ناب استام باتیں ایک میں ایک انہام ناب انہام کبی دراصل وہی جزیرہ ہے ہے آب حضرات "اشا دست" کہتے ہیں۔ لیکن اس فرق کے مسامتھ کہ " ابہام واشا دست "کی انہا اہما کہ کو اور ایمام کی " تملت وقضع اے!

حدیات الفاظ ہی سے طاہر ہوتے ہیں اور الفاظ ہی سے شعر منت میں مور الفاظ ہی سے شعر منت ہے۔ اس سے ال کا الم سی میں اور ایہا م سے بھی ہر خاری کیفیت موا ہو کے السا بھیرا ور ایہا م سے بھی ہر سے بڑے اللہ والی ہیں ہے۔ اللہ فاری ہیں بھی۔ پاکیزہ اشعار پیرا ہوئے ہیں ۔ خصوف او دومیں بلکہ فاری ہیں بھی۔ ان کوچھوٹ نے جو ایہا می شاعری کرتے یا مذکر تے ، گرشا عرکبی دین سکتے ہے ان کو و کھھے جو شاعر بیدا ہوئے تھے ، اور کھران کے دین سکتے دین اللہ ہے ، اور کھران کے خاری رائی ہے کہ اس میں کتنی و اضلیت بنیاں تھی اکا آسم میں کتنی و اضلیت بنیاں تھی اکا آسم میں کتنی و اضلیت بنیاں تھی اکا آسم میں کتنی و اضلیت بنیاں تھی ایک آسم میں کا ایک شعر یا ور سے اور کھی اس میں کتنی و اضلیت بنیاں تی ایک آسم میں کا ایک شعر یا ور سے کیا ۔ شنے :

بو و بهیشه جان من ارسیم تو سکینه کسسی ایچ می کشی مرا من جیگناه کرده ۱ م! شاع اس میں شک نہیں صرف نفط گنا ہ سے کھیلاہے الکین کس حن معنوب کے ساتھ اس ہی انصاف کیجے ، اگر شعر کا آخر می منكوا " من حير كناه كرده ام " نكال ديجة تويورا شعر مبكار موما تا بعيه الفاظ سے غالب مجی کھیلاہے۔ سکین کس اندازسے ملاحظہ ہو:-شنیده ام که زمینی و ناامیریم نه ویدن توشنیدم شنیدم نیگر نحسرو کامشہورشعرہے: می روی وگریه می سیر مرا ساعتے نبشیں کریا رال مجزر د عرقي كانتعرب:-صر كني توبر ادراك نشاير دانشت ايس من نيزير اندازه ادراك مئست صرف ایک لفظ اورآک پرشعری مبناد قایم ہے، کمکین کس قسدر عمیق معنوت کے ساتھ۔ ا غالب كتناہے: ۔ فلکے نہ دور دکھ اسے کئی ہی نہیں دراز دستی قاتل کے استحال کیلئے شعری بنیا ومحض در آز دستی به قامیم به ۱۰ ور کیسر آیهام الکین غالب کے بہترین اشعار میں سے ایک بیمبی مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کی بے مزگی کا نعیال مذہوتا ، توکیم اور اشعار بیش کرتا۔ بہر صال میں ایپا آم کی شاعری کو لقتیا بنید نہیں کرتا الکین ہے بھی جانتا ہول کر حب کسی شعر میں معنوبیت ہی ایہا م سے بیدا ہو تا ہے تو بھر اس کا جواب بھی بہیں ہوتا ۔ کسکین ایس آتش نیر جمک نہ سونہ دہمہ کس دا بڑا فشکل کام ہے، بڑے سابقہ کی ضرورت ہے۔ اور خاص فطری

یرا مین کام ہے، برے طیعہ می طرور ک ہے۔ اور ما می صرف استعداد کی ب!

به آل گروه که اذ ساخ و فامست اند

ز با پیآم دسانید بهر کیا مهستند !!

ای طرح بین بی د وزنا مر پیآم سے عوال بین اس شعر کوعرصہ سے

و کیر دام بول اور جو کشک آب سے دل بین ہے وہی میرے دل بین

بی ہے ، نمکن یا شکر آپ کی خلش دور ہوجائے گی کہ یا شعر آذر تی آسخوا بین

کا ہے ، اور اس نے دو مرے معرعہ میں "ذیا سلام دسا نید" لکھا ہے ۔ مرید

پیآم نے یا تو اپنے اخباد تیا م کی دعایت سے سلام کو بیام بنا ویا ؛ یا یہ

کران کو یا شعری خلط بیونی ۔

بیرحال اس میں فک نہیں کہ تیا م کا نفذاس شعر میں کوئی توجیز کیں!

نہیں دکھا ، آپ ال سے بھی دریا فت کیجے ، شاید وہ کوئی توجیز کیں!

قبله مستندال! دات اور زلف کا افسانه تونهیم اسکین میسین میسی

کھ نہ کہنے دے کہ: گرغبار آلودہ کشتی باک نمینت اے ہزادال دیرہ در را و توفاک

اس بن شک نهبین کرا ب نے حس خلوص و صداقت سے کام لیا ہے وہ اس ذیاز کی چیز ہے جو گزدگیا۔ ا در حس کے اب صرف اضا نے نینے میں اسے میں اسے میں الیا کا وامن ا ور نجوں کا استد۔ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ، دوئے محود و خاک بائے ایا ذ۔ "! البتہ حیرت کی چیز ہے۔ زنرہ مسئے ، خوش د ہے !

لا ول تو ق ا تم مجی عبیب چیز ہو۔ اگر خلوت بک رسائنہیں تو یہ مہی :

، : گربه معنی نه دسی جلوهٔ صورت چه کمست پویکه تم مردِ تعدیر بو ، مردِ تربیرنهیں اس بئے تم حرف مر ما

بے و تون ہوئے ہد، تکھریں جین سے مبطقو، نا نرسے پابنر میلے ہی سے ہوء و تون ہوئے ہد، تکھریں جین سے مبطقو، نا نرسے پابنر میلے ہی سے ہو، دمفان آ رہا ہے، اوراو وظائف اور بڑھا دور رندی بڑی شکل جیزہے میاں تو شراب کی گئر شراب ہی جائے۔ یہ نہیں کہ لا تی مذال تو

نتميم كرليار

محبت نامہ کاشکریہ ؟ آپ نے جس انداز سے ول پرسی کی ہے اس کے جواب میں واستان عم سانے کا موقع ہی کیا ہے۔ سعدی کا یہ شعر تو آپ نے ساہوگا،

ظفته بودم چبان عنم دل باتو گویم!

چرگویم کرخم از دل برود چول توبیانی!

میر نے بھی فائب سعدی کے اسی شعرسے متاثر ہوکر کہا ہے:۔

یہ کہتے اوہ کہتے انتحاد کی بی جاتا!

یہ کہتے کی ہیں سب باتیں کچر بھی یہ کہا جاتا!

یر شاعری ہے متصنع ابکر کیسرا ظہار حقیقت ہے کہ اگر ہہ پ

الیے تعبی تعلق احباب کا وجود بز ہوتا تو بر کبھی کا ختم ہو جیکا ہوتا۔

بہرطال اس وقت تک تو تعنی زنرو کھا الیکن آب نے برسکس صال

کی تو ہی کہدسکتا ہوں کہ اب خوش بھی ہوں۔

اے گروراہ تو بہ جہال نو بہارمن

میدہ نوانہ ! میں جاتا ہوں کہ آب سب کچھ دے سکتے ہیں اور وہ کیا ہے جو نہیں ہر سے سکتے۔ لیکن ٹا پر آپ کومعلوم نہیں ہر فقیر مہشیہ نقیر ہم شیہ نقیر ہم اے اور میں اور میں

اس مئے نہیں کہ ضالی وامن کھی پر نہیں ہوسکتا 'کلی محف اس کئے سر" تہی دامنی "مجائے خود ٹرس و ولت سے اس سے اس واقعب نہیں اور خدا نہ کرسے کہی ہول کر :

بيفشال دامن وآزاده برخيسنر

کیا چیزہے الکین جن کا مسلک ہے ہے ان سے دسم وراہ رکھنے ہیں کوئی حرج نہیں ابشرط ہے کہ ہے اکھیں کہی گروید اوسان بنانے کی کوشش نہریں -

جاہ زعلم بے خراطم زجاہ بے نب ز مم محک توزونر پر الیم ززمن محک نہ خواست

کرم گسترا! یقنیا آپ کومیرسے " طوت آ دمیدگی" پر دخم آ" تا برگا ایکن آپ کومعلوم نہیں کہ:

یو سے سے سے وریں گوشئہ زندال مارا رات ول میں کوئی لحہ الیانہیں گزرتا کرسی کی تصویر میرے سامنے نہ رستی ہوا ا ورغم کی اس لذت کو میں کسی قیمت پر التھ سے دینے کے لئے تیا رنہیں ۔

Carlotte Carlotte

اله كوني

ی سوزم واز سوختن خود خبرم نمسیت! د میرے دل بہلانے کی کومششش کیجئے اور دیمسی "خوشدلی" کی یا و ولائے اس خیال سے میراسینہ شق ہونے گلتا ہے۔ خاک الیی زنرگی پر وہ کہیں اور سم کہیں

اس مين تك نبيس ملطان الادليا مجوب الني كا در بارا بطا درمار ہے۔ حب میں ویکی میں تھا تو اکثرو یا ل حاضری دیا کرتا تھا ، نیکن میرا وقت زیادہ ترمیرخشروہی ہے یائیں میں گرز تا تھا ایا میمرد ہاں سے مبط كرغالت كے مزاد ير- يہ سلسله كى سال كك جارى د إ ١١ ود اس ووران مي حرف أكي منفس اليا الاج محمد الده وخروكا عاشق تقاء جاظ ول كاموسم كممّا ا درمغرب كا وقت البيراغ البهي رميسشن منر ہوئے سے اور لوگ شاز مغرب کی تیادیاں کر دہے سے جسب معول رخصت موت وقت حب ميرخسروك حضور مي حاضر موا توومكيماايك خسته حال نوجوان مزار کے یا ئیں مبٹیا ہوا ان کی بیرعز ل گنگنار ا ہے۔ غره أو برول سلطال زند ورمند رخي برول دروسيس بم اور روتا جاتا ہے - میں میں اس کی یہ کیفیت و میکمرافک الود ہو گیا۔ ا در منتظرد باکریرا بنی غزل خوانی واشک افتانی ختم کرے تواس سے تحجمه بالیم کردل الیک گفت کے بعد وہ اپنے تام آنٹو بہا جیا تومی فے

## آ کے بڑھ کر اس سے خطاب کر ا عالم الکین اس نے کوئی جو اب نہیں ویا!

جی ہاں ! ہیں جاتا ہول آئین محبت کیا ہے اور اس سے مہی اور اس سے مہی اور اس سے مہی اور اس سے مہی اور اس سے مجوز نے اور اس سے مجرز نے واقت نہیں کہ آب نے جو کچوئز نے اور قان نہیں کہ آب نے جو کچوئز نے سے ساتھ ہے کے ساتھ ہے میں اور جو سلوک میر سے ساتھ ہے وہ مہی عین اقتصا ، محبت ہے ۔ الغرض

بيا د شير إست بنال داكه نام نست

س نے سعدس کا پیشعران ہوگا:-

برکس اذ وست غیر نا له کند سعد می اذوست خونیتن فریا و لیکن محصے تو اس شکایت کا کبی موقعه نہیں، کیونکہ ہ ب کی نزم طرب کی مثرکت سے میرامقسوم ہی نہیں، سپھر با دہ و سا غربہ کیا تہمت دکھول!

نه سی منائتوں کی کوئی صدائہ میری نارسائوں کی کوئی انہا کی کوئی میں ان سے فائدہ اسٹا سکتا جول انہا ہے ان کا کوئی صیحے انوازہ

کریسکتے ہیں 'میر اس کا انتہائی خلوص ہے کہ میرے مبردر و و کھ میں شرکپ مونے کے لئے آیا وہ ہی الکین اگر میں اسے گوا ما کرہمی اول ا تو کوئی و وسرا اس بار کوکو تکراشما سکے گااوراسکا بقین کیونکر آئے الکاکہ از نون و لم سنسيشهُ مے زبر مبام ست بروصلة عام جم اي باد چسالمست ا ننان كى زىركى مى الك اليا وتت كبى المي حب مبرومصلحت عقل و دانا نُ سب به بهار موجانی میں - ایک اننا ن حب سلا ب کامقالمه كرت كرت تعك ما تا ہے تو كير دوود وب مانا ہى بندكر ا ہے۔ غالب نے اس خیال کو اس طرح ظا ہر کیا ہے بے تکلفت در بل بودن بر از بیم بلاسست تعرود اسلسبل وروے در یاس تش ست آپ دیکھتے ہیں 'آج کل کا مشکامہ وار دگیر۔ معا دانشر کیا ا ن ان سے زیا وہ در زرہ دنیا میں کوئی ا وربیدا ہوا ہے، اب تو اینے آپ کوانی سمتے ہوئے میں شرم آتی ہے خیال مقاکہ ملک کی آزادی مع بعدیها ا مسرت وسکون کا ایک نیاد ورشروع بوگا، نیکن بهال تو رسی سنی عافیت تهی ختم مو کنی! و وش كرمي باز ادمن وكالم سوخست

غالب کی فارسی غربوں میں وہ رنگ تصون تو بہت کم ہے یمس کی ہے ہے۔ ہم ہے یمس کا ہے ہیں ہوا صطلاحات تصوف سے علاقہ دکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے خود ایک بالہ اسس موضوع کو راسے دکھ کر فالب کے کالام کا انتخاب کرنا علیا ہم کا میں اس کا ذکر کر کے مجراس خیا ل کو سائے دکھ کا دیا ہے۔ اس کا ذکر کر کے مجراس خیا ل کو سائے ہوئے۔ اس کا ذکر کر کے مجراس خیا ل کو سائے ہوئے۔

مجھے اس سے اختلاف ہے کہ غالب کی سب سے ہم نے راہواس نے صرونعت میں کھی ہے۔ اسی سلسلہ کی چیز ہے اس کا ببلا شعرہ اے بہ فلا و ملا نوے کے تو بہگامسہ ذا با ہمہ درگفتگو ہے ہمہ ولا ناجسہ

یه توبنیاب اس رنگ کا شعر بیر حب میں " بهدا دست" اور " بهداز دست" کا خیال اس نے بیش کیا ہے، لکن اِ تی اشعار تصبیدہ کے دیگ سے ہیں۔ اس خیال کا ایک اور شعر ملا خطہ ہو۔ اس خیال کا ایک اور شعر ملا خطہ ہو۔

قطره دموج وکف وگرداب جیجان ست کیسب اس من و مائی کرمی با لد حجا بے بیش بیست میم فلفه ایک اور میلوسے اس نے میش کیا ہے بیکن کس حق کے ساتھ ۱۰ مال عین خود کم الله خود الا دم دو کی ا درمیان ماو خالت ماو خالت حاکل ست درمیان ماو خالت ماو خالت حاکل ست اس دیک سے اشعار نا نب سے بہاں مبہت کم ہیں الیکن اس سے دا وه تطیف رج کے الم تصوف اس سے بیال مجٹرت ایا جا تا ہے، شلا :-شور سے ست نواریزی تاریخسی د ۱۱ بدانی اے جنبی مطراب کے ان ! در بچهم ظلت ۱ زنس نونش داگرمی سند تطره در در یا ست کوئی ساید درشیها کے من اس شعرس فات نے باکل نئ بات مکسی ہے۔ قطرہ ودر یا کے تعلق کو اکثر شوا ، نے ظاہر کیا ہے لیکن تبینی صورت سے مسلطرح غالب في مين كياسي، وه مبدل كي سواكميس ما ملكا! ہ ہے نے اگر کوئی انتخاب اس موضوع کو ساسنے دکھکر کیا ہے تو جهيجد يبحر وكلمنا عاسما بول!

حفرت باکی ذان کے بدائی نے یا دہمی کیا توکس " اور کے ترکان " سے با اسے اور گرست ایس کمال دا " لیے بائل دا " لیے بائل در اصل دو کے سخن ہے کسی یون تو انبل ہر خطاب مجمو سے ہے الکین در اصل دو کے سخن ہے کسی اور کی طرف سے اور " وہ اور میمی کون سے اور " وہ اور میمی کون سے اور " نامیلمانے کہ فا دت ی ذیر برعقل و موش "

بنده نواز – طاعت و بندگی کے امتحان یں اس قدر استبدا د
سے کام نہ لیجئے۔ اسی طرح کے سجد ہ سے انخار اس وقت بھی ہوا تھا
جب آ دم کے سامنے سرخیکانے کا سوال بیدا ہوا تھا 'اور آنگرہ بھی
ہیشہ ہو تا رہے گا! "وجوائے وارسکی" انان کا فطری حق ہے اور
شایر بیہیں سے وہ دا ہیوٹتی ہے ، جو خذاو ترمی کی مزل کا سیونحتی ہے
ہیر خداکا انکار تو آ ب کر سکتے ہیں ، لیکن خداو ترمی کا نہیں!
تو میں ان سے جاکر کیا پوچیول اور کیا کہوں سے آن میں روا وا دی
نہیں ، تو آ ب ہی صبرسے کام لیجئے ۔
نہیں ، تو آ ب ہی صبرسے کام لیجئے ۔
انگر انگر عشق در کار آ ور وہگا ندا

قبلہ نیاز مندال!

گرامی نا مرص کے ایک ایک لفظ سے آب کی تشویش فلام
ہے، کل بیرنیا میں نے اس واقعہ کو با بھل ووسرے نقطہ نظرسے ویکھا
ہے۔ ہرونی مرک ہے میں مزل سے میں گزدہ با بدل اس میں حسرت ویاں
سے سوا کچھ باتی نہیں رہنا ، لیکن معلوم نہیں کیول ، اس فاص مسکلہ میں ،
ابنی ا میدول کو از سرنو زندہ ہوتے ہوئے ویکھنا ہول ، مکن ہے آسندہ
سے سوا بھی میرے ہنوا ہوجا ہیں۔

پاکتان کاعزم مبارک ہو، نسکن جانتا ہوں کہ دطن کی گلیاں آپ کو پھر کھینچ بلائیں گی اور ہوسکتا ہے کہ آ ہے جب والبیں آئیں تو گھر زیا وہ عزز نظر آئے۔!

تیا ست ہے ، آب مجی ای مجل نظری کا شکار ہی، جس تبلی تک نہ کے سے میرتیال کے متعلق ڈہوپ کمہ سکتے ہیں کو اس سے بیان زبان کا نطعت نهیس مجبونکا سکی شاعری زبان کی تنی می نهیس المیل مبتی کا نام شکرناک بیجان چطعانا بحف اس بناریرکه است تمقا نسیرسے نبیت ستى - براط اظلم ہے معلوم اليا ہوتا ہے كہ آب نے اس كاكلام د كيما ہى نهيس وريه سياخش ذوق وفي تكرانيان يذكها-نبنتی کی شاعری محض تغزل کی شاعری ہے اور رز صرف حذبات کی ملندی و پاکیزگی بکد زبان کی حلاوت اورطرز بیان کی خوبی و نر رت کے لحاظ سے کبی " قدر اول "کی چیزہے، وہ عشق ومحبت سے صبحے ویاکیزہ تا فرات کو ا ہے تطبیف و بسیاختہ ا ندادسے ظا ہرکرتا ہے کہ ستعری اور خسرة وولال بك وقت بهار مدساهنا ومي اوربم الياموس كرف كلف بي كرنستنى كى آواز فود بهارك ول كے الر ر النظل بي تذكرول مين اس كاتمون كلام دوجاد شعرول سے ذیا د فہاب

يا يا جاتا ، شايداس ك كداس كاديوان نا ياب هد اللين آب تواليا خكيه اس کا بورا دیوان آب کی تگاہ سے گزرجیکا ہے ، حران ہوں کہ آپ نے كس تكاه سيكس عالم ين اس كا مطالعه كياسي -اگر تاگوار نه موتواس کے چنداشعار میں میں صاحر کروں مکن ہے ہے سے سی سے میں یہ مذالے جاتے ہوں ان از بان کی طاوت وسا دگی اور باین سی شکفتکی ور وانی ملاحظه مو:-ورسینه می ظرگار ناتمام ما آگاهٔ نمیتی گر از انتظار ما تجزارتا دمے زشکایت تبی کمز اسے الکرسنی اد وی ادکنا بر ا جوئن وخروش آہے ز دم دعبار برخا سب کر دا ذمرکوتے یار برخاست برو صلهٔ جا م جمرای با ده خرامست ازنون د لم شیشه دے زیر بحامست وصلت از شعله لمي حيكا برس ب بجرش ا زاکب می برآد د کو و امرونه اجابت نتوال داشت دعارا ما از دل وا زکام دل *وَنَشِّ كُرْتُنتِيم* تاكياخوام فشرواي دامن نمناك ما ا شک ديزال مي اد وم در د اوي آواد کي محبت كى نلحكامي تو اسه جال در من ال في الرجاد رمن آير كيد تاجند برا وادواس المام وسكين دا

نے وعدہ انے اسید اتو خود کوج اب جیست پرسندگرز ماسبب انتطابه با پرسستر ما ره نوال کرد درد کمندد دیرسینر ر ا وست برو ل مي نها دم يا ده كردم سيندا ورول سكين آل بيرح تا تيرك مذكر و سنبتی برگری خود خنده ی آید مرا النبتی اذ بزم طرب بخت ندا دیم النبتی اذ بزم طرب بخت ندا دیم تهمت به خم و باده و ساخ نتوال ببت بیو بو دل اذ مهمه بر بیریم ! ! دیرست که خاطرم بجا نمیست! نبتی یک جرم داص لم عزد گفیت گرچتقسیرے کدی باید انشت! سيرد كيعثق مرويم و بود در دل حرف كريات كويم درخاك رفت با ما داز نهاى ما انه دو وشب نبتی احال چه برسی مسطح گرفتا به توا برشام اسپرست محاوره وزبان طشتے وگر فتا دہ سمیانا نربام ما برنامیٔ تباده بر انگیخت دست گر و

طرح دیگری توال ا نداخت دور مام ا بزم حما خرىشد د و قت صبوح ما دسير در برکه نیگر و علط یا د می خور و چشم خطا نظاره ندائم چه دیره است نالباكوتا وافتا دست بجرم كوش نيست كل بمدكوش ست تكين صورت للبل الست دیرے ست کہ خاطرم ہجا نسیست يوند ول ازمه برير م المَا يُنْ نِم لب الله الله موتون برجب وكرست بشوخي وحثن تعبير عنت د و فاکیم ا ۱ ۱ درنسخه کیبتی بست سیب نام زورِ د گرست ای*ن کس ل ا*ر ا قربان شوم ابر دست ل د ا د گریزار پلا محره ست با لا د ا و را ئے عشوہ و نا زوخرام درعنا بی نمود و عده قتلم د وشیم ا وسیکن چه اعتاد تو ال کروتول متال را

مرمی!

نقش نا فرخت طناز براغوش رقیب!

پلے طاؤس ہے خامر مائی ماسکے!

اس شعری بائے طاقی اور خامی ان کا باہمی ربط ہ آ ب نے

محباہے، اس سے مجھے اختلات ہے۔ آب فرماتے ہیں کہ ایک ایسے قامہ مائی
کے لئے حس میں محبوب آغوش رقیب میں دکھا یا جائے 'بجائے خاصہ مائی
کے بائے طاوس کی ضرورت ہے، کیونکہ طاوس کے باؤل بہت بدمن

ہوتے ہیں اوراس کا بالا کی حد حبر سبت فو بھورت ہوتا ہے۔
تشبید کی حد کہ قرآب کا فرمانا اِسکل درست ہے ، کیوکر آگر کسی
تصویر ہیں " بجو ب ہ آ ہو ش رقیب " و کھایا جائے تواس کی شال باکل
نقش طاؤس کی سی ہوگی ، حبس کا بالائی صحة حبر سبت فو بھورت اور
یاؤل کی طرف کا حصة بہت برنما ہو تاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ غالب کی
دائے ہیں اس نقش کی تیادی کے لئے خارثہ مائی کی جگہ یائے طاؤس
ہونا چاہئے۔ میرے نرویک درست نہیں اکوئر یائے طاؤس سے
ہونا چاہئے۔ میرے نرویک درست نہیں اکوئر یائے طاؤس سے
نصویر نہیں بنائی جاسکتی ۔ میری دائے ہیں ووسرے مصرعه کا مفہوم
یہ ہے کہ ایسے نقش کے لئے خار آمانی کو نقش تے پیچ کا حصہ یا کے طاؤس

صدیقی!

جی إل میں نے کلینا دیکھا اور دد بار دیکھا اور دسے اسلام کے متعلق ۔

او دسے شکر کے متعلق میری دائے جاہتے ہیں یا اس کے فن کے متعلق ۔

غالبافن ہی آپ کے سامنے ہوگا الیکن ثنا پر رتص دغنا دہی ایک الیا فن ہے حس سے صاصب فن کی شخصیت کو علیجدہ کرکے کوئی دائے تا ہم فن ہے میں کہ سکتا ہوں کہ اس فن سے اسلین کی جاسکتی اور اس لیا ظاسے میں کہ سکتا ہوں کہ اس فن سے مسط کر اختیاد کرنے کا اسے کوئی ہی ماصل مذیحا اکیونکہ اس فن سے مسط کر اختیاد کرنے کا اسے کوئی ہی ماصل مذیحا اکیونکہ اس فن سے مسط کر

حس صر سک سے دفال یا قامت وشایل کا تعلق ہے وہ کچھ نہیں ہے اور
اس کے اس کافن بائکل ایا ہی ہے جیسے مزبلہ پرکوئی کچول بڑا ہو۔
دقص کے باب میں میرس دائے عام لوگوں سے ذرامختلف ہے
وقت تو منا کع ہوگا، لیکن سن سے ، رقص دغنا دولان نہا میت قدیم فن
ہیں، اور میں محبتا ہوں کہ الفاظ کی ایجادسے پہلے ہی ان دولوں کی بنیاد
بڑھی تھی۔ دقص نام ہے محض میم داعمنا رکی جنبش کا اور عنا کا تعلق ہے
مرف صوتی لین سے حس کے لئے الفاظ کی ضرورت ہیں۔

النان عهد وحشت میں جبی عبد بات سے خاتی منه اورج کر منہ بات سے خاتی منه اورج کر حت طبار میں اعصاب کی جنش اورجوا رہ ظاہری کی حرکت قدر احروری ہے۔ اس نے قدیم النان کبی اپنے جذابات ظاہر کر رزیے کے حتم اور ہاتھ با وک کی جنش سے کام لیتا ہوگا یوس کی نوعیت منہ بات کی نوعیت کے لی ظاسے فیلفت ہوتی ہوگی ہیں غفتہ و ملال الی و ناکامی مسرت و انبیا طا ان سب سے لئے جدا حداح کات سے اس نے کام لیا ہوگا اور وہ حرکات جونوشی یا حنبی حزبات سے متعلق ہیں فیر کو رقص کہلانے گیں۔

ظا ہر ہے کہ دفض میں مرد وعودت دونوں برابر سے سرکے ہونگے۔ نیکن رقص کی نوعیت دخصوصیت سے سائھ حبنی حذبات میں ، ددنوں کی ایک دد سرے سے مخلف رہی ہوگی اور ہونا جائے۔ کیونکہ مردکی

جو ا دائي عورت كو تماتي مي وه عورت كي ان ا دا وُل سے نحلف ہوتي من جنس مرد بندكرتا ب أسى ك وه وتعى عب كاتعلق مردانه عذيات سے ہے انانی رفض سے علیمرہ ہوگیا کیونکہ اعضا رکی جنبش وحرکت سے و ناعورت مردین ملتی ہے نا مردعورت واب اسی کے ساتھ ایک بکتہا دید تهی قابل غورسه، وه په که مذ سرمرداس کا ابل بوتاسه که وه مرداردی میں کا میاب ہواور نہ سرعورت نیائی رقص کے لئے موزو ل ہوسکتی ہے مروارز رقص حب كاتعلق زياده ترجذ بات حاست وشهامت سے ہاس کے لئے جم اعفار کی ساخت مندوخال کی نوعیت بھی خاص ہونا جا ہے اگر ایک د بلامیلا، فسبت قدا مروا در حقرمرد، بها درام رقص و کها سهگاتو محمین کا میاب نه ہوگا 'اسی طرح ایک تعدی مبتکل عورت اپنے قص یں وہ ویے پیدانہیں کرسکتی بوصنی صذبات سے اظہار کیلئے خردری ہے۔ اب ان تام با توں کو سامنے رکھکرا وسے تنکر سے قص مرغور مستحم توميرى طرح آب كومبى ما يوس بونا يطي كا وه ابني صورت و شکل وروقامت تناسب اعضارے لحاظ سے کسی طرح اسکاستی نہیں کہ وہ ویو ٹاؤں کا دفق میش کرسکے۔ ریا نا بی دنف مواس بیر حسین سے حسین مرد بھی کامیاب نہیں ہوسکتا ، جہ جائیکہ او سے سنکر۔ اسی لئے میں تے کہاکرفنی حیثیت سے مکن ہے وہ ماہر ہو، لیکن اس کی طریبسے اس فن کی نائش ایک ناکا میاب سوانگ سے زیاد و میٹیت نہیں رکھتی"اور

کینا میں کھی اس کا رقص بالکل الیا ہی تھا ، حیں سے میں مطلق متا ترہیں ہوا ، تاہم میں نے اس کا رقص بالکل الیا ہی تھا ، لیکن اور فضا کے لئے ہوا ، تاہم میں نے اس تیا بنتہ کو دو بار دیکھا ، لیکن اور فضا کے لئے ہو صورت وفن دو بول کے صوح امتزاج سے لحاظ سے لئے ہو صورت وفن دو بول کے صوح امتزاج سے لحاظ سے لیتنا غیر معمولی بچیز ہے۔

اس کے اعضاء کا تناسب، اس کی رضائی، اس کی آکھیں اور ال ب اس کے اعضاء کا تناسب، اس کی رضائی، اس کی آکھیں اور ال ب باتوں سے ما ورار اس کی دکش فطری اوائیں، ان چیزوں نے ملکر اس کے رفق کو واقعی اس ورج ساوی دیگ ویر یا تفاکہ اس کو دوبار ویکے مقتل کے بعد بھی ہوس ویر بوری مذہوں کے دونتو اس کی ہرا وائے رقص کے بعد بھی، ہوس ویر بوری مذہوں کے کرتے گرون کو موڈ کرینموا آکھوں فیامت تھی، لکین ایک جگہ دقص کرتے کرتے گرون کو موڈ کرینموا آکھوں میں مستی کی خاص کے فیار کے اس نے اپنے ہو نمط کو وانتوں سے دبایا تو الیامعلوم ہواکہ کسی نے دل نکال دیا۔

فب گرزیری و من اذ ذوق فتا و م مرموش باتو کیفیت ایس با ده ندائم که حیر کر د! لیکن اس کی خوش ادائی کا ایک معجزه اس سے برّ هرکرا در معبی میں نے و کیما - میں میں محقبا تھا کہ رقص کا تعلق محص حرکات سے ہے لیکن او مانے ایک مجگہ باکل خاموش ایک بیص حرکت رہ کرریمبی تبا دیا کربوض اوقا سکوت میمی رقص بنجا تا ہے۔ اور یہ اتنا بلیغ ومیق رقص ہوتا ہے اجے تھا ہیں ۱۹۴۷

اس تا شهیں بر وج دکھیں ہے۔

اس تا شهیں بر انقص یہ ہے کے خرورت سے زیا دہ طویل ہے

ادر یے در پے اتنے کیٹر دمزیہ منا ظربیش کئے گئے ہیں کہ ان کو و کیو کراوری

طرح شرینے کا موقع نہیں ملتا ، اور انسان کا دماغ المجھنے گلتا ہے۔ تعتبہ کی

اب دا کہی سبت غیر ولحب ہے ، اور جن تدریجی مدا درج سے اسے عو و جے

اب در اس بی نیا یا گیا ہے ، وہ مجمی کا فی اصلاح طلب ہے۔ تا ہم فلی شکنا کے

لیا ظ سے یفٹیا بہت کا میاب ہے ۔ لیکن میم بھی کہوں گا کہ اگر اور الما

اور ووسری چند عور توں کے رقص کو اس سے خارج کر و سے توکلیت اور ویو تولیا اور ویوانوں کے رقص کو اس سے خارج کر و سے توکلیت اور ویوان اور ویوانوں کے سوائک سے زیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور کے سوائی کے سے ایک سے زیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور دولان کے دولی کی سے نیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور دولی اور دیوانوں کے سوائک سے زیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور دولی اور دولی اور دیوانوں کے سوائک سے زیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور دولی اور دولی اور دولی اور دولی اور دولی کے سوائک سے زیا دہ کھر نہیں دیجا تا اور دولی کا دولی کے سوائل کی سوائل کے سوائل کی سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کی سوائل کی سوائل کی سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کی سوائل کے سوائل کے سوائل کی سوائل کے سوائل کے سوائل کے سوائل کی سوائل کے سوائل کی سوائل کی سوائل کے سوائل کے

اشربه اکینی کمنو استر استرازیس کمنو میرنسط استر استرازیس کمنو میرنسط استرازیس کمنو کمنو میرنسط استرازیس کمنو میرنست استرازیس کمنو میرنست استرازیس میرنس م

6 19 WY

